wer Lib م حجاز کی صداول

الله المنظمة

میرے سامنے ان کے کے وہ اور اق بکھرے پڑے تھے جب

اندلس کے مسلمانوں کی ہمٹری سلطنت نے ناطبی تباہی سے بعدوہ عظیم قوم بھی مٹ گئی تھی جس کے غازیوں نے آٹھ صدیوں قبل جب الطارق کے سامنے اپنی

کشتیاں جلا ڈالی تھیں۔ میں کتنی ہی دیر ساحق پراتر نے والے ان قافلوں کود کیٹنا رہا جن کی راہوں کے کر دوغبار میں فر زندان اسلام کے ماغنی کی عظمتیں پوشیدہ تھیں اور پھر .... میری و تھوں کے سامنے وہ لحات بھر اُبھر اُبھر آتے 'جب فر ڈنینڈ کی افواج غرناطہ میں واظل ہوئی تھیں۔

طارق اورعبدالرحمٰن کی بیٹیوں کی آہ و بکا میں برابرسنتا رہا ....غرباط ہے ان پوڑھوں اور جوالوں کی ذلت و رسوائی کے گخراش مناظر بھی دیجیتا رہاجن پررهم و

رجش کے سارے دروازے بھیشہ کے کیے بند ہو چکے تھے کٹی ہار تھوتے جا گتے

غرنا طہ کے پر شکوہ ابوا توں ٔ ہا رونق با زاروں اور کلیوں کے باہر کھڑے میں اُن غداروں کے تعقیم بھی منتارہا جوا یک مدت سے حتمن کے استقبال کی تیاریاں کررہے تھے .... میرے سامنے دراصل اس کارواں کی سرگزشت تھلی یو ی تھی جس کے مستقبل پر دائی اندھیروں نے پر دے ڈال دیے تھے ....

اندلس کی تاریخ کی ورق گردانی میں نے اس وقت شروع کی جب ایک ہندومہا سبمائی لیڈر نے بیے کہا تھا ۔۔۔ اگر آٹھ صوسال کی حکومت کے بعد بھی تین میں مسلمانوں کانا م ونشان مٹ سکتا ہے تر و ہندوستان میں ایسا کیوں نہیں ہوسکتا!

١٩٦٥ء کي جنگ ايک حقيقت بن کرجمارے سامنے آگئي تو پير مجھنا مشکل ندتھا کہ

عدم تشدد کے لباوے سے بہتی سامراج کاعفریت نمودرہوچکا ہے اور بھارت کے طول وعرض میں اندلس کی تاریخ دہرانے کی ابتدائی مشقیس شروع ہوگئی ہیں ۔۔۔۔

یہ کتاب شروع کرتے ہوئے میرا خیال تھا کہ جووا تعات متارکہ جنگ کے معاہدے اورغر نا طرکے مقوط کے درمیان فیش آئے سے وہ ابتدائی تین چارابواب میں ختم ہو جا کیل گے اور اس کے بعد شن ۱۵۰۲ کے تاریک رات کے مسافروں کی سرگزشت بیان کرسٹوں کا لیکن ایک طویل واستان کی تمہید کو مختر کرنا میں سافروں کی سرگزشت بیان کرسٹوں کا لیکن ایک طویل واستان کی تمہید کو مختر کرنا میں سافروں کی سرگزشت بیان کرسٹوں کا لیکن ایک طویل واستان کی تمہید کو مختر کرنا ہیں۔

پیر سے بس کی بات ریکن ۔۔

پیر سے بس کی بات ریکن ہو کا مختر کرنے کا تھا تو دھا کہ کے ستو ط کا عظیم المیہ بیش آبیا۔۔۔

پیر آبیا۔۔۔

اوراس کے بعد تقریباً تین مہینے کسی پرسان حال کو اتنا بھی نہ کھے سکا کہ میں زیدہ ہوں ۔۔۔۔۔ کیاستو ط بغداداورستو ط ہوں ۔۔۔۔۔ کیاستو ط بغداداورستو ط غرباً طرباً طلکی داستانیں مسلمانوں کی عبرت کے لیے کافی نہ تھیں؟ کیا ڈھا کہ کے ستو ط کے نتائج صرف مشرقی یا کستان تک ہی محدودرہ سکیں گے ۔۔۔۔؟

1921ء کی گرمیوں کے آغاز میں ذرا منجلتے ہی میں نے اپنے ول میں بیے جدکیا فعا کہا گئے سال ماری تک بید کتاب ختم کرلوں گالیکن میرے ذہن پر سقوط ڈھا کہ کے شدید اثرات ابھی تک باتی تھے چنانچہ ٹومبر میں اعصاب کی حکن نے ایک مستقل بیار بھی صورت اختیار کرلی اور قریباً چھاہ تک میں چند صفحات سے زیادہ نہ کئی سکا۔

اوراب اس کتاب کوشم کرتے ہوئے جھے یوں محسوں ہورہا ہے جیسے سقوط غرنا طداو رسقوط ڈھا کہ ایک ہی الم ناک داستان کی دوکڑیاں ہیں ..... وہی آنسو ہمارے سامنے ہیں وہی دخراش مناظر اور ٹوڑھوں اور جواتوں کی وہی ذلت ورسوائی جو۱۵۰۱ء ش غرنا طرکوا پی لیبیٹ میں لیے ہوئے تھی ..... ۱۹۷۱ء میں ڈھا کہوا پی

المغوش میں دہائے نظر آتی ہے کیکن مشرقی یا کستان کا المیدای لحاظ ہے انتہائی درویا ک ہے کہوہ مقامی اور مہاجر جو آخری وفت تک اپنے لرزتے ہوئے باتھوں سے ملت اسلام کا دامن تھامے ہوئے تھے کے فو یا کتان کی ملیت پر ایمان رکھتے تھے وہ اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوں ڈی ہوئے۔ اور پھر بہار کے سلمان! جنموں نے ایک اور خون کے دریاعبور کر سے یا کستان کے مصاریس پناہ لی تقی اُں کی ایک سل کے بوڑھے دوسری سل کے جوان اور تیسری سل کے کمسن بیجے ان انسانیت کے خمیرے یو چورے ہیں کہ جاری قوم اور جارایا کتان کہاں ہیں؟ اوراللہ کی زمین پروہ کون می جگہ ہے جہاں جمیں پناہ ال عتی ہے؟ قو میں اتفاقی حادثات سے تباہ خیس ہوتیں .....وہ ای وقت ہلاک ہوتی ہیں جب ان کا اجمّاعی احساس ختم ہوجاتا ہے ....سنگلاخ چٹائیں سمندروں کی تندو تیز لہروں میں بھی اپنی جگہ قائم رہتی ہیں لیکن ربت کے تو دے اور تکوں کے انہاروفت کی آئد جول کے سامنے میں تقبر تے .... جمیں ایک لحد کے لیے بھی میزمیں بھولنا جا ہے کہ ملت اسلام کے جس خون کی روشنائی ہے ہے، ۱۹ ویس یا کستان کے نقشے کی لکیریں تھینچی گئی تھیں انہیں بہارے ستم رسیدہ مسلمانوں کا خون بھی شامل تھا اور وہ بھارک کی ایک طفیلی ریاست کے

باشتدے نبیل بلکہ ملک یا کے وجود کا ایک منتقل حصہ ہیں۔ ا خرین اگرین شیخ محمد احسن صاحب (ما لک قومی کتب خانه) کاشکر میدا دا نه

كرول توبيديا چياهمل ره جائے گا۔

علالت کے دوران ش جھےا ہے کام کی اہمیت کا احساس دلانا اور میر اعزم اور حوصله قائم رکھنے میں ان کی ذاتی کوششوں کو پڑا دخل تھا سیفانے کے فوجی کھی ہیں چہل پیل شروع ہو چکی ہے۔ ملکہ از ابیلاشائی فتیے ہے کچھ دور ایک پیاڑی پر کھڑتی تھی اور فرناطہ کا دھندلاسا منظر اسکے سامنے تھا کہ بھی بہمی اس کی نگائیں اردگر و پھیلے ہوئے فیموں یا پڑا ؤسے اسکے ویگا کے نشیب وفر از میں اُن ویران بستیوں میں جا رکتیں جہاں جلے اور

اسے ویا ہے سیب وہرار میں ان وہران ، میوں میں جار ہیں بہاں ہے اور اجزارے ہوئے مکانات جنگ کی ہولنا کیوں کی گوائی دے رہے بھے لیکن چنر فانے کے بعد بیطلسماتی شہر جسے وہ چومیل کے فاصلے سے باربارد کھے پی تھی اور جس کے باند مینا راور گنبدای کے ذہن پر تقش ہو چکے بھے بچراس کی نگاہوں کے سامنے آ

-26

جنگ کے ایام میں جب اس نے دہلی باراس پیماڑی سے فرنا طدکا منظر دیکھا تھا'
اس وقت سورج ڈوب رہا تھا اور اسے ایسا محسوں ہوا تھا کہ سینھا نے اور الحمرا کا درمیائی فاصلہ یکا کیکہ مہوگیا ہے۔ اس کے بعد پیماڑی اس کے لیے ایک مستقل سیرگاہ بن چکی تھی اس کی مہولت کے لیے اور چڑھے کا راستہ کشا وہ کرویا گیا تھا اور چوٹی پرایک خوب صورت شامیانہ بھی لگا دیا گیا تھا۔

عام طور پر جب وہ شاہی خیمے سے باہر تکلی تو خادماؤں اور کنیزوں کی بوری نوج اس سام طور پر جب وہ شاہی خیمے سے باہر تکلی تو خادماؤں اور کنیزوں کی بوری نوج اس کے ساتھ ہوتی تھی لیکن جب کوئی وہ نی البھن ہیں آئی تو اسے اپنی خاص سہیلیوں کی رفافت بھی تا گوارگزرتی تھی اور آج اس کی بیرحالت تھی کہ جب وہ شاہی خیمے سے تکلی تو صرف دو خادما کیں اس کے ساتھ تھیں الیکن اس نے پیاڑی پر شاہی خیمے سے تکلی تو صرف دو خادما کیں اس کے ساتھ تھیں الیکن اس نے پیاڑی پر

چنچے ہی انہیں بھی رخصت کر دیا۔ ازابیلا اس بات سے مریشان تھی کہ قبطلہ کے بشک اور کلیسا کے تکمہ احتساب

ازا بیلا اس بات سے پریشان تھی کہ قسطلہ کے بشپ اور کلیسا کے تکمہ احتساب کے سریراہ نے اپنے خط میں جنگ بندی کے معاہدے کے خلاف شدید احتجاج کیا تفااور فر ڈئینڈ کویہ مشورہ دیا تھا کہ متار کہ جنگ کے معاہدے کو بلاتا خیر منسوخ کر

کے غرنا طدیر بھر بور مملک کر دے۔ اس خط کا جواب دینا ضروری تھا لیکن قرق میں ننڈ نے رسمینس کے خط پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے زیادہ پیچھیں کیا تھا سے دات کا کھانا کھاتے وقت ملکہ نے تیسری ہا راس خط کا ذکر کیا تھا لیکن فرق کی نینڈ نے بید بہدکرنا ل دیا تھا کہ ''ہم مسے خور

> کریں گئے ۔۔۔۔اس وفت ہم بہت تھے ہوئے ہیں'۔ اور چب مبح ہو کی تو وہ گشت پر جاچکا تھا

> > \*\*\*

ازا بیلا کچود درشامیائے کے قریب کھڑی رہی گھروہ چھے ہٹ کرایک کری پر بیٹرگئی۔ اچا تک اسے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی اووہ اٹھ کردا کی طرف دیکھنے گئی۔ فرڈی ٹنڈٹیلے پر چینچے ہی گھوڑے سے کود پڑا اور اس نے آگے بڑھ کر ملک کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہوتے کہا '' آج سردی زیادہ تھی۔ آپ کو پچھ دیر اور آرام کرنا چاہیے تھا!''

ملک نے جواب دیا''جب منزل اتی قریب آپلی ہواتو مسافر آرام نہیں کرسکتے۔ آج منے ہوتے ہی میں آپ کو بدیا دولانا جا ہیت تھی کہ جنگ بندی کے دی دن گزر بچکے ہیں اور معاہدے کے مطابق ہمیں سینوا نے اور غرنا طہے ورمیان یہ چھمیل کا فاصلہ طے کرنے میں ساٹھ دن اور لگ جا کیں گئے''۔

فرڈی نڈنے جواب دیا" ملکہ آپ یہ کیوں نہیں سوچتیں کہ بیسا ٹھ دن اور چھ میل اس قوم کی زندگی اور موت کے درمیان آخری حدفاصل ہیں جس نے آٹھ سو

وہ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔از ایکائے کہا ''میر امتصد آپ کی رائے سے
اختلاف ندتھا۔ شراس بات پر فخر کرتی ہوں کہ جن باتھوں سے اعدلس کی آزادی کا
چرائ بجھے والا ہے 'وہ میرے شو ہرکے باتھ جیں۔ میں صرف اشتیاق کا مظاہرہ کر
رہی تھی۔اگر آپ زیمینس کے خطا کا اچھی طرح پڑھ لیتے تو آپ کو بی غلط فہی بھی نہ
ہوتی کہ وہ آپ کی عظیم کا میا بیول کوکوئی اہمیت نہیں دیتا''۔

میں نے اس کا دو پڑھ نیا تھا۔ ہوجا بتا ہے کہ ہم بلاتا خیر متار کہ جنگ کا معاہدہ
منسوخ کر کے غرباط پر چڑھائی کر دیں ..... وہ صرف ایک یا دری ہے اور میں تمام
حالات پر نگاہ رکھنے والاسپائی ہوں ۔وہ یہ جھتا ہے کہ اٹل غرباط مر بچے ہیں اور اب
صرف ان کی لاشیں نوچے کا کام باتی رہ گیا ہے لیکن میر ے نز دیک غرباطہ ایس
حالت میں بھی ایک ایسا آتش فشاں پہاڑ ہے جس کی تہہ میں ابھی تک لاوا اہل رہا
ہے ....اس آتش فشاں کے دہائے پر کلیسا کے اقتد ارکی مندسجانے سے پہلے مجھے
اس اطمینان کی ضرورت ہے کہ وہ لاوا مشتدام و چکا ہے ....

بید درست ہے کہ جاری فوجیس غرنا طہ سے صرف چھ میل دور ہیں الیکن متارکہ ' جنگ کا معاہدہ کرنے سے پہلے میں نے بیاطمینان کرایا تھا کہ جاری جنگ اب عُرِنا طرکے مضافات کی بیجائے اس کی چارد بواری کے اندرائری جائے گا اورجوکام ہمارے لشکر برسوں میں نہیں کر سکے وہ اب ان اوگوں کے ہاتھوں سے بورا ہمورہا ہے جو غرنا طرکے اندررہ کر اپنی قوم کے وہ نی حصار کی بنیادی تو ڈ سکتے ہیں۔ کیا میری کامیا بی معمولی ہے کہ جو مقصد ہمیں بزاروں سیا ہوں کی قربانی جیش کرنے کے بعد حاصل ہوسکا تھا ہوں اس شخص کے ہاتھوں بورا ہورہا ہے جسے ہمارے دشمن اپنے حاصل ہوسکا تھا ہوں اس شخص کے ہاتھوں بورا ہورہا ہے جسے ہمارے دشمن اپنے اس فری قلعے کامحافظ بھے ہیں ''

ازابیلائے کہا دمیں برگھ یہ دعا کرتی ہوں کہ جوتو قعات آپ نے الوعبداللہ سے وابستہ کی جی بھے ہے اس بہت پر بیٹان کرتی ہے کہ وہ ایستہ کی جی جھے ہے بات بہت پر بیٹان کرتی ہے کہ وہ ایک ہارآپ سے وعدہ خلاقی کرچکا ہے اس لیے اس پر دوبارہ اعتاد کرنا داشمندی نہیں'۔

فر ڈی تنڈ بولائن مطلہ کے بشپ نے بھی اپنے خطیس کی بات کھی ہے ۔ لیکن علط ہے کہ بیس اس پراعتاد کرتا ہوں ۔ وہ ایک عیاش کابل اور تکون مزاح اور ی ہے ۔ گر جھے اس کی ضرورت ہے ۔ جھے اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ اپنی قوم کی تذکیل کے لیے جو سامان اس نے پیدا کیے جیس وہ اور کوئی ٹیمن کر سکتا ۔ آج فرنا طرکی حالت اس شیر کی ہونے کے بعد کسی جھاڑی کی اوٹ بیس اس نے زقم چا شرک کی اوٹ بیس اس نے کر آخری وارکر نے سے پہلے ابوعبداللہ کو اس بات کا موقع دینا چا بہتا ہوں کہ وہ اس زخی شیر کو با عمرہ کر میر سے قدموں بیس اس بات کا موقع دینا چا بہتا ہوں کہ وہ اس زخی شیر کو با عمرہ کر میر سے قدموں بیس فرال دے ''۔

ملکہ نے کہا'' آپ کو یقین ہے کا گر آئندہ ساٹھ دن کے اقد دراند راہل غرناطہ نے لرنے کا فیصلہ کرلیا تو ابوعبداللہ ان کے جوش وخروش کے سامنے شہر سکے گا؟" فرڈی ننڈ نے جواب دیا'' ابوعبداللہ جیسے لوگ ہرآ تھی کے ساتھ اُڑنے اور ہر سیا اب کے ساتھ بہنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔اسے ہمیشہ کسی سہارے کی تلاش رئتی ہے۔ جب ہم نے اسے سہارا دیا تھا تو اس نے اپنے باپ کے خلاف بھی برخاوت کردی تھی۔ اور پھر جب موئ میں ابی خسان نے اسکا ہاتھ پکرٹرایا تھا تو وہ ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا تھا۔ اب غرنا طبیعی کوئی دومر اموی تہیں ہے اور ابوعبداللہ اسے ایک ایسے آدی کے تبضے بیں ہے جسے بیں اپنی فنج کی صابت سرچھتا ہوں۔ وہ اسے ایسے مقام پر لے آیا ہے جہاں سے والی جانے کے لیے کوئی راستہ باتی نہیں رہا ۔۔۔۔ ہمیں خدا کا شکر اوا کرنا جائے گئی اور کوئی میں ابی خسان نے اہل پر بر اور رکوں کے پاس ایٹا ایسی خاص ما کرنا جائے گئی کا میا ہو اور اکر کوئی ہوئی اور ایسی خوا کا خوا ہو گئی اور ایسی کوئی اور ایسی کے اور اگر وہ بیرونی اور ان اور اس کے پاس ایٹا ایسی خاص کو اور انسان کے ایسی کی اور اگر وہ بیرونی اور اور میں ما اور اگر وہ بیرونی اور اور میں ما ما میں کر کے بیش کا میا ہے ہو جاتا تو ہمار بنا بنایا کھیل بگڑ

"فدا كاشكر بي آخرى فدشه يكى دور بوچكا ب

فر ڈنینڈ نے جواب دیا ''یہ خدشہ اس وقت دور ہو گا جب وہ ایک تیدی کی حیثیت سے میرے سامنے کھڑا ہو گا اور اسے جائے والے بید گوائی دیں گے کہ جامد میں ہے کہ جامد میں ہے کہ جامد میں ہے کہ جامد میں ہے''۔

ملکہ نے پریشان ہوکرسوال کیا ''کیا بیٹی ممکن ہے کہ مالٹا والوں نے کسی اور آدمی کوحالہ بن زہرہ سمجھ کر گرفتار کرلیا ہواور ہمارے سفیر نے بھی اس مے متعلق مزید چھان بین کی ضرورت محسوس ندکی ہو؟''

ر بہیں! مالٹا میں جمار اسفیر ایک ہوشیار آدمی ہے۔ جھے صرف بیتشویش ہے کہ جم نے جو جہاز قیدی کو لائے کے لیے جھیجا تھا اس کی واپسی کے متعلق ابھی تک کوئی اطلاع نہیں گئ

ملکہ نے فکرمند ہو کر کہا'' آپ کہتے تھے کہ ترکوں کے جنگی جہازان دنوں بحیرہ روم میں گشت کررہے جیں۔خدانہ کرے ہمارے جہاز کوکوئی حادثہ فیش آگیا ہو!'' فر ڈنینڈ نے جواب دیا'' اگرا کی جہاز کی قربانی سے وہ خطرات مل جا کیں جو ہمیں صدر بن زہر کے زند ہوالیں آئے کی صورت بیل پیش آسکتے بیں آو بیسود مہنگا تہیں ہوگا''۔

" اس سے تناظر ماک جھتے ہیں؟"

پ سے من مرما ب بھے ہیں ہو۔

فر ڈئینڈ نے جو ب دیا '' بھی بھی رات کے سائے میں کیا بی پہرید رکی چی سے ساری ہتی ہو گئی ہے۔ بیدیری بہلی ڈمہ داری ہے کہ میں 'سی پر سب پر شب موں ، مان چاہت ہوں و بال کی جائے ہوئے پیر یداری چینیں اس کے متل ہے ہا ہر نکل سکیں ورہمیں کی جائے ہوئے پیر یداری چینیں اس کے متل ہے ہا ہر نکل سکیں ورہمیں کیا جیتی ہوئی جنگ دو با رواز نے کی ضرورت پیش ندائے''۔ ملک آزر دو ہوکر ہیئے شو ہری طرف و کیھنے گئی اس کی صالت اس بچے کی سی ملک آزر دو ہوکر ہے نو ہری طرف و کیھنے گئی اس کی صالت اس بچے کی سی ملک آزر دو ہوکر ہے نو ہری طرف و کیھنے گئی اس کی صالت اس بچے کی سی میں ہوئی خوابھورت کھلونا چینیا جارہا ہو۔

فر ڈنینڈ نے سے تسلی دیتے ہوئے کہا''ازا بیلا ایمیرا متصدات کوپر بیٹان کئے انہیں تھا۔ بھے یقین ہے کہ بٹل نیا سال شروع ہوتے ہی آپ کوفرنا طرکا تحفہ پیش کر سکوں گا۔ تا ہم بھن جنگی تہ ہیر ہی ایکی ہوتی ہیں جن کا علم صرف سپہ سالہ رسک محدود رہنا چاہیں ہو سے دہنا چاہیں ہو جس نے بھی تک آپ پر فل ہر دہنا چاہیں ہو جس نے بھی تک آپ پر فل ہر دہنا چاہیں ہیں ۔ اس سے فیس کہ جس کس مسئلہ جس آپ کو اعتاد جس فیس ہیں چوہا تھا۔ میکری خوبش میتی کہ جس کس مسئلہ جس آپ کو اعتاد جس فیس ہیں جو اور آپ کو زیادہ سے میکری خوبش میتی کہ جس کسی دن اچا تک خوشنجری سناؤں ور آپ کو زیادہ سے لیا دہ فوشی ہوگا

ز بیل کاچیره خوشی سے جمعما اٹھا۔وہ اٹھ کرچنر قدم آگے برجی ورفر ڈنینڈ نے مشرق کی طرف شرو کرنینڈ نے مشرق کی طرف شرو کرتے ہوئے کہا" آپ وادی کے نشیب وفر زے ورسکے و کی کے کشیب وفر زے ورسکے و کیلے کی کوشش کریں !"

ملکہ چند تانیے بنور دیکھتی رہی گیراس نے کیا ''وہاں بہت سے 'وی نظر '' تے ہیں لیکن وہ کیا کردہے ہیں''۔

"وورس كى مرمت كروب إلى - أب في في الميال فيل كالمرار شند

تین و ن سے جورہا ہے اور اگر آپ کی تکا والیک میل اور آگے دیکھ سے تو وہاں آپ کو غربا طریح سے دی وکھ اگر میا ختم کر ہا ہے ''۔

غربا طریح سوی وکھ اُلی ویں کے جنووں نے اپنے جھے کا کام قریباً ختم کر ہیا ہے ''۔

ملکہ نے جیرت زوہ جو کر سوال کیا '' آپ کا مطلب ہے ابو لقاسم نے خبیل جہ رک فتح کار سندکش وہ ور جموار کرنے کے کام پر لگا دیا ہے'' ؟

مری فتح کار سندکش وہ ور جموار کرنے کے کام پر لگا دیا ہے'' ؟

فرڈی نینڈ نے جو ب ویا '' ابو القاسم نے الل قربا طرکو میں لیقین ول یا ہے کہ خمیس

فرڈی نینڈ فرجو ب ویا ''ابوالقاسم فے الل قرناطرکو بیاتین ول یا ہے کہ تھیں سینفا فے سے رسدخرید کی اجازت ملنے والی ہے اوروہ بیبال اکر پی مصنوعت مینفا فے سے رسدخرید کے اجازت ملنے والی ہے اوروہ بیبال اکر پی مصنوعت مجی فروخت کرسکیں گے۔اب ذراای طرف جلیے!''

ز بیل فر ڈنینڈ کے ساتھ ٹیلے کے دوسرے کو نے کے قریب پہنی تو اس نے کہ اسٹوں پر نظر اور مقرب کی سنتوں سے سنتیا نے کی طرف آنے والے داستوں پر نظر دوڑ ہے۔ آپ نے داستوں پر نظر دوڑ ہے۔ آپ نے ساتوں پر اتی بنل گاڑیاں پہلے بھی ندر بھی ہوں گ'۔ دوڑ ہیں۔ آپ نے سات ساتوں پر اتی بنل گاڑیاں پہلے بھی ندر بھی ہوں گ'۔ دولیکن وہ کیا کررہے ہیں؟'' ملک نے ادھرد کیھنے کے بعد بوچیا۔

فر دنینڈ نے مسکر کر جواب دیا ''غلہ' کھل' مبریال' ایندهن' گھاس مرغیاں' مرغیاں' مرغیاں' مرغیاں' مرغیاں' مرغیاں' کے در اور ٹربی نظر آ جا کی ۔ کل میں نے تھم دیا تھا کہ دوو دن کے بھرا تھر سیفا نے کو بہت بردی منڈی بن جانا چاہیے ورابو القاسم کو سیب بیٹی مل چکا ہے کہ پرمول جم سیفا نے کا راستہ کھول دیں گے ۔ جھے سرف اس بات کا افسون ہے کہ پرمول جم سیفا نے کا راستہ کھول دیں گے ۔ جھے سرف اس

ملک بردی مشکل سے اپنی پر بیثانی چھیا نے کی کوشش کررای تھی۔ اس نے جھیکتے ہوئے کہا:

'' کي آپ و تقي تجارت کاراسته ڪولنا جا ٻيج ٿيل؟''

''باں شل ای بات کا ملی جوت دینا جا ہتا ہوں کے قسطلہ کی رحمدل ملک کو پی نگ رسایہ کا بھوکوں مرینا پیند نہیں ۔ ویسے تیمینس یقیناً اسے پیند کرے گا''۔

ملہ نے کہ دمیر تو خیال ہے کہوہ الی یا تیں س کرخود کئی پر میں دہ ہو ج نے

فر ڈنینڈ مسکر ہو ''کیا ای سے بیہ ہو بٹا کائی ہوگا کہ الل فرنا طاکو چند ون کھی خورک مہیں کرنے کے کوش آئیں وائی فریت وافلاس کے جہنم میں جھونک وینے کا سود جہ رہے ہو گئی فریت وافلاس کے جہنم میں جھونک وینے کا سود جہ رہے ہوئی نہیں ۔ آپ جیران ہوں گی کہ یہ تجویز بھی یو لقاسم نے پیش کی کھی سے بیٹ کی کھا تھوں سے رسد کی تھی سے یہ ڈی عاد تھوں سے رسد حاصل کرتے رہے تو قبائل کے ساتھان کے رہ ابطا گیرے ہوتے ہوئے ہوئی جائے کہ ال سان کی یہ شرکا جائے گئی ہوئی جائے کہ ال خوا طرکو کھا جائے گئی ہوئی جائے کہ ال خوا طرکو کھا نے بھوکا نسان پیٹ گئرنا طرکو کھا جائے ۔ بھوکا نسان پیٹ گئرنا طرکو کھا نے بھوکا نسان پیٹ

ملکہ نے کہا '' گر مجھے ان منصوبوں کاعلم ہوتا تو بیں اس قدر پر بیٹان ند ہوتی۔
لیکن بیک ہوت میری سمجھ بیل نہیں آتی کہ جمارے وشمن آٹھ سوسال اس ملک پر
حکومت کرنے کے بعد آپنے مستقبل سے استے بے نجر بیل کیاوہ تنا بھی نہیں ہوجی
سکتے کہ جمارے سیے فرنا طہ کے دروازے کل جا کیں گئے تو ان کا یوم حساب شروع
ہوجائے گا؟''

فر دُنینڈ نے جو ب دیا ''وہ سب کھی جائے ہیں لیکن جب کی ہو م پر زو ل '' تا ہو وہ ب کی ہو ہ بی سے تلاش کرتی ہے وہ وہ پی سر متی کے سید ھے داستے سے انٹراف کے بہائے کائن کرتی ہے وہ ایسے خود کو بیفر جب دیتی ہے کہ اس کے حلے اس کی ہوت وہ تائی کائم مبدل ہو سکتے ہیں ورقو موں کی اخل تی انحطاط کا آخری مرحلہ بید ہوتا ہے کہ وہ پی بھا کی جدوجہد کے بچ نے خود کئی کر ایما زیادہ آسان بھی ہیں۔ آئے بہی حالت ہی رے دئمن کی ہے۔ وہ جہ تی فرزندگی کی فرمد دار یوں سے بہتے کے لیے جہائی ہلا کت کے دفعرے سے سیکھیں بند کر لیما زیادہ آسان بھی ہیں۔ یہ جہاری خوش قسمتی ہے کہ خور سیکھیں بند کر لیما زیادہ آسان بھی ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ خور کئی ہی مستقبل دعوں کی جہاری خوش قسمتی ہے کہ دور مکاری کو وہ ایما آخری سہارا سیکھتے ہیں وہ بی بنہ مستقبل

ز بیان نے کہ ''ابوعیدالقد کو بیمعلوم ہے کہ چند بختوں کے بعد اس کی ہو شہت ختم ہو جائے گی ۔ اور اس کے عوش الحجارہ اللہ ایک چھوٹا ساملا قد حاصل کر نے کے بعد بھی اس کی حیثیت ایک معمولی جا گیروار کی ہوگی ہم جب جا بیں گے سے ملک سے ہم برنکال ویں گے۔ ابوالقاسم کو بھی بیہ خوش فہی خیس ہو سکتی کہ جب ابو عمل کہ جب ابوالقاسم کو بھی بیہ خوش فہی خیس ہو سکتی کہ جب ابو عبد اللہ عبد اللہ کی ہوش ہت خم ہو جائے گی تو اس کی وزارت باقی دے گی ۔ ابجروہ کس مید پر یہ کھیں کھیں رہے ہیں جا

''اورآپ نے میرے حتیاج کے باوجود شلیم کرایا تھ'' ''آپ کو حتیاج کرنے کی ضرورت زقمی ۔ بیس نے بید مطاب تسلیم کرنے سے پہنے اس بات کا طمینان کرایا تھا کہ جب جا راشکر غرنا طریس و خل ہو گاتو ابو عبداللہ انحراجی جیس ہوگا''۔

لیکن میہ کیے ممکن ہے ہم کس بھائے اپنے تحریری معاہدے کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں؟ ملکہ نے جیر ن ہوکرسوال کیا۔

ہمیں کسی بہائے کی ضرورت جیسی پیش آئے گی۔ جب وقت سے گاتو ابو لقاسم یک دن کے ندر ندر یسے حالات پیدا کروے گا کہ وہ رضا کار ندطور پر الحمر سے نکل ج ئے۔ لیکن مر وست اُسے تو وقریق علی جتا ارکھنا ضروری ہے وریکی وجہ ہے کہ علی سے کا کوئی مطابہ روٹیس کرتا بلکہ اسکے ایٹجیوں کو میتاثر ویے کی کوشش برتا ہوں کہ ہم سے ور بہت پکھو دیتا چاہتے ہیں۔ معاہدے کے دوسرے روزی عیل نے سے بینفید پیغ م بھی ویا تھا کہ م تا طری مسلم رعایا کا عقاد صاصل کر نے کے سے بھی ن علی سے بیک تا نب الساطنت تلاش کرتا ہڑ ہے گا اور ب وہ بوہ وفوف یہ سمجھتا ہے کہ افجارہ میں سے جا گیر ویے کے اعلان سے میر متصد صرف اس کی وق و ری کا متی ن ایسا تھا۔ ورث میں اسے اپنا تا نب السلطنت بنا نے کا فیصد کر چکا ہوں۔ وہ خود فریق علی میتا اربئا جا بتا ہے اور عین اسے خود فریق علی میتا ارکھن جاتا ہے اور عین اسے خود فریق علی میتا ارکھن جاتا ہوں۔ وہ خود فریق علی میتا ارکھن جاتا

فر ڈی نینڈ چند تانے واوطلب تھا ہوں سے ملکہ کی طرف تک رہا ہوا واطمین ان سے کہنے لگا ۔ "جباں تک ابوالقائم کا تعلق ہے جھے اس سے کوئی وعدہ کرنے کی بھی ضرورت نیم ۔ وہ پی تو م کی کشتی گرداب میں دیکھ کر ہمری کشتی میں سو رہو ہے اوروہ یہ بھی چکا ہے کہ اب اسے زیم ہ رہنے کے لیے بھی ہمارے مہارے کی ضرورت ہے۔ اس لیے وہ آئی تو م سے فداری میں اتنا آگے جاچکا ہے کہ باس کے بیے و بھی کا کوئی راستہ ہاتی نیمی رہا۔ میرا خیال ہے کہ ب سے مطمئن ہوگئی ویں ۔ اس کے بیے و بھی کا کوئی راستہ ہاتی نیمی رہا۔ میرا خیال ہے کہ ب سے مطمئن ہوگئی ۔ وں گئی ۔

'' با '' ملک سکر لی'' اب جھے برطرح کا اظمینان محسوں ہور ہا ہے کہ میری تی م
د میں آبول ہو چکی ہیں۔ آج بین فا درزیمینس کو بیکھوں گی کہ میرے شو ہرکوسیا س
و رجنگی معا مدت بین آپ کے مشوروں کی ضرورت بین '' پہاکو صرف د ما کرنی
و ہینہ ۔ کاش '' ج حالہ بن زہرہ کے متعلق بھی تھیں کوئی اطلاع ال جائے''۔
فرڈی نیز ڈ نے کیا'' آپ کو ای کے تعلق بچر بیٹان ہو نے کی ضرورت نہیں میں
نے گئی دن پہلے بیہو چ ریا تھا کہ الل خرنا طرکوا گرکوئی رہنما الل گیا وراس نے و مکو

ابوعبدالقد ورابو لقاسم کے خلاف مشتعل کرویا اوراس کے ساتھ ہی ہل پر پر بیاتر کوں کے چند وستے بھی ن کی اسانت کے لیے پانٹی گئے تو ہمارے میرسارے منصوبے فاک بیل فل جائیں گئے ہے۔

ملکہ مضطرب ہوکر اُن وی طرف و کیجنے لگی۔ " آپ نے اس کاملاح کیاسو چ ہے

''فیل آپ کو بیمڑ دہ سنا سَمَا جول کے بین ان خطرات کا سد ہوب کر چکا جوں۔
سپ کومعنوم ہے کہ جنگ بندگ کا معاہدہ کرتے ہی بیل نے بیہاں ہے جھوڑ کی دور
مغرب کی طرف فوج کے لیے ایک نیاست عرفتم پر نر نے کا تھم دیا تھ بہتنگڑوں
ہوڑی وہاں رہ ت ون کام کررہے جیں''۔

''بان! لیکن ب بھی بیل جھتی ہوں کہ وہ تک وادی نوج کے بے تطعاموزوں منیں ۔ ور پھر جب آپ خرنا طدی لئے کواس قدر بھنی سجھنے بیں آنہ ہمیں مزید شکر کی ضرورت ضرورت ہی، تی منیں رئتی ۔ پھروہاں اس عارضی جھاؤنی تقییر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟''

'''سر ہیں آپ کو بیہ بناؤں کہ جب بیہ چھاوئی تغییر ہو جائے گی تو غرنا طہ کی تنجی آپ کے ہاتھوں میں ہوگی تو آپ یفین کرلیں گ؟''

ملکہ نے شکامت کے لیجے میں کھا'' آپ کوئی اچھی خبرت نے سے پہنے میری فہانت کا ک متی ن لیما کیوں ضروری سیجھتے میں حقدا کے لیے بتا ہے تا ہو ہاں کیا مولے وال ہے؟''

فرڈی نیند چندہائے کے لیے فاتھا شاتھ اڑسے اس کی طرفد کیتا رہا پھر اس نے
کہ '' میں پی فوج کے لیے کوئی تیا پڑاؤ تیمی بلکہ وشن کے بیے بیک پنجرہ تیا رکرو
رہ ہوں جس میں غرنا طرکی روح آزادی بند کر دی جائے گی۔ اس مہینے کے خت م
سے پہنے زیا طرکے جا رسوافسر مرغمال کے طور میر جمادے جوالے کردیے ہوگیں گی

وریپ پرسوسی کو جی خوج کے علاوہ ان بااثر خاتدانوں سے ختب کیے جو کیل گے جن کی تا نیدو جی بیت کے بغیر فرنا طرک اندرکوئی کر یک کامیا ب جیس ہو گئی۔

زیل چند شاہ و مربخ و ہو کر اپنے شو ہر کی طرف دیکھتی رہی ۔ پھر س نے کہ انسپ کا مطلب ہے کہ بوعیدائند اوااس کا وزیرائیس بھیٹر بکر یوں کی طرح بالد ہر کر اس ہوگ؟

مہرے تو لے کر دیں گے جا بوعیدائند اوااس کا وزیرائیس بھیٹر بکر یوں کی طرح بالد ہوگ؟

مہرے تو لے کر دیں گے جا بوعیدائند اوااس کا مربیا کوئی مز احمت شہو و روہ اس فرمد و رک سے اس فرمد میں ایدایو لقائم کی فرمہ واری ہوگا کی مزاحمت شہو و روہ اس فرمد و رک سے اس صورت میں عہدہ ہرا ہو ستا ہے کہ اہل غرنا طرکو اس کی طرف مائل کرنے میں میری جنی ویز کامیاب ہول۔ جنجارت کا راستہ کھولئے اور نوری طور پر کرنے میں زیر کی کوری سے کہ وہ جمیل زیر کی کوری سے کی وہ جمیل زیر کی کوری سے کہ وہ جمیل زیر کی کوری سے کی دہ جمیل زیر کی کی ضروریات میریا کر سے کا مقسد میں ہے کہ وہ جمیل زیران کے بجائے پنا محسن خیال کریں "۔

"جارسومعر زانسان"<u>۔</u>

''ہیں چارمو لیے انسان جنہیں زیرہ واپس لانے کا مسکد ن کے ہڑر روں عزیزوں وررشند روں کے لیے غرباط کی آزادی یا قلامی کے مسائل سے زیادہ ہم بن ج نے گا ورہم ن سے پٹی ہر بات منوا سکیل گے <sup>وہ</sup>

ملکہ نے کہ '' ججھے بیا محسول ہوتا ہے کہ بیل خواب دیکھرئی ہوں۔ کیا ہی کو بیہ یفنین ہے کہ ابو لقاسم آپ کا میرمطالبہ مان کے گا او رحوام سے کوئی خطر والمحسول نہیں کر سرگا ؟''

و و پیر مطابہ تسلیم کر چکا ہے اور اس کے زور یک عوام سے بیچنے کی و صد صورت کہی ہے۔ اس کا خیول ہے کہ اگر کوئی مر پھر انٹیل مشتعل کرنے کی کوشش کرے تو ہو ر وگ سے بیچ بیٹوں اور بھائیوں کی سلامتی کا دشمن سمجھ کر اس پر تھو ریں سونت لیں '''۔

ز بیلا نے کہ '' ب زیمینس سے خطا کے متعلق ہمیں کسی بحث کی ضرورت ہاتی

تنہیں رہی۔ ن کا پیٹی و پس جائے کے لیے بخت بے چین ہے۔ "ر" پ"سے چند منٹ دے سیس تو سے کل منٹ دھست کردیا جائے"۔
منٹ دے سیس تو سے کل منٹی رخصت کردیا جائے"۔
"" میں کل سے مد قات کے لیے بلالول گا۔ آئے میں بہت مصر وق ہوں۔ جھے ابول قاسم کے پیٹی کا تقدر ہے"۔

प्राप्तपं

## ماننی کے اجالے اور ستنقبل کے اندھیرے

پیاڑ کے دامن بیں ایک بہتی کے تنین اطراف مخیلے ہوئے ہانات میں تزر کے بڑت کی ہر جور ہے تتھے۔جنوب کی ست میرانو ادا کی باند چوٹیوں پور دور دور تک پہلی یرف ہاری ہو چکی تھی۔

سلمی ہے قلع نما مکان کی جیت پر دھوپ ہیں لیٹی ہوئی تھی ۔ پی سال کی عمر مسلمی ہے قلع نما مکان کی جیت پر دھوپ ہیں لیٹی ہوئی تھی ۔ باتک دیک چودہ میندرہ سال کی صحت مند مڑکی جس کا فر بین اور خوبصورت چیرہ عرب میر ہواور بسپانیہ کی بہتر نی نسونی ضعوصیات کا جمینہ دارتھ ہاتھ ہیں کتاب لیے ذیبے سے نمود رہونی ور سے بڑھ کر سلمی کے دیں قالین پر بینے تی ۔

'' پہلی ہوں!''اس نے کتاب کو لئے ہوئے کہا'' بین سعید کے گھر کتاب ہینے اگری ہیں سعید کے گھر کتاب ہینے گئی ہیں دبیرہ سے ہا تیں کرنے بیل ور سے ہیں کرنے بیل ور اپنی آجا وک کی لیکن ذبیدہ سے ہا تیں کرنے بیل ور ہوگئی ۔ سعید بھی تک غرنا طرحہ واپس نیمی آبا ۔ منصور بہت مغموم تفا ۔ جعنر کرتا تھا کہ آگر وہ شام تک و پس نہ آبا تو بیس خود غراط ہیں کہ بیل فرنا طرک آزادی کا سود کرنے و سے میکی عید انہوں کرنے والے کہ کہیں غرنا طرک آزادی کا سود کرنے و سے سے بھی عید انہوں کے حوالے زکر دیں''۔

سے میں میں ہوں ہے مواسے نہ رویں ۔

سلمی خور بیٹری گی ۔ اس نے نوعر لاک کوشلی دیتے ہوئے کہا ''نی تکہ جھے معدوم ب کرسعید کے متعمق اس کے بھائے اور نوکروں کی نسبت تم کہیں زیاوہ پر بیٹان ہو ۔ لیکن جھیں طمینان رکھنا چا ہے ۔ عنظر عب آبی عبد اللہ کے چارسو میں کور غمال کے طور پر فرڈی نینڈ کے حوالے کر دے گا۔ اس کے بعد بین فرشیس ہوستا کہ بال غرنا طرحی بدہ سے کے غلاف کسی کو ذبان کھو لئے کی اجازت ویں ۔ ہی ری بتی میں نمیں تب دے چا کے متعلق پر بیٹانی تھی۔ اس لیے غرنا طرحے کا بر کو اصر رفق کہ بین ورعبید کو ش مل کرنا ضروری ہے ۔ تا ہم یہ کوشش ہور رہی ہے کھر کی طرح نہیں میں ورعبید کوش مل کرنا ضروری ہے ۔ تا ہم یہ کوشش ہور رہی ہے کھر کی طرح نہیں مین ورعبید کوش مل کرنا ضروری ہے ۔ تا ہم یہ کوشش ہور رہی ہے کے عمر کی طرح نہیں

بھی فہرست سے نکال دیا جائے"۔ معلقہ میں میں است میں اور است میں است

ما تکہ کے ''جی جان ایس معید کے متعلق اس لیے بریشان ہوں کہ س کے سو منصور کا کوئی سے رخبیں''۔

سلمی نے کہ '' بیٹی ایس تمہارے پیا ہے کہوں گی کہ وہ کسی نو سر کوغر ناطہ بھیج کر
اس سے متعبق پتا چود کیں۔ لیکن تمہارے پیا ہے اور اسعید کے گھر نہیں جاتا چاہے۔ بہتم
بڑی ہو گئی ہو۔ سعید بڑتے مجھالڑ کا ہے اور تمہارے بیا بھی اسے بیٹوں کی طرح چاہے ہیں۔ بہتے بیٹوں کی طرح چاہے ہیں۔ بہتے بیٹوں کی طرح چاہے ہیں۔ بیٹے بیٹی کرتا کرتم اس کے ساتھ میل جول رکھو''۔

ی تکدکاچرہ غصے سے تمتما افغا اور اس نے کتاب یک طرف رکھتے ہوئے کہا "اورا پ کومعلوم ہے کہ بھی عمیر کانام سننالپند نہیں کرتی"۔

سلمی مسکر کی و جمیر معلوم ہے اور جمیرے خود بھی اس کی عادت پسند دیس لیکن تہمارے چی سے عبید اور ایٹن سے زیادہ بیار کا مستحق سمجھتے ہیں وران کا خیال ہے سکہ جہنے تم بڑی ہوج و گی تو ممکن ہے وہ تہمیں اس قدر قابل نز سے نظر ندائے "۔ "د چی جان! آپ کیا کہ دری ہیں؟"

پوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کہ تہمیں کوئی مجبور کرستا ہے ۔لیکن تمہارے چی جان کہتے تھے کڑمیر چندون تک گفر ہنتی جائے گااس کی موجودگی کا تہمیں ور حتیا طاہرتی پڑے گی ۔ یوں بھی بتما را گفر سے نظانا اچھا معلوم نیس ہوتا ۔ میں جعفر کی بیوی سے کہوں گی کے وہ 10 اورے گھر آ جایا کرے''۔

ی تکہ پچھ دہر ف موش رہی پھراس نے کہا''اگر بچپا جان عمیر کی سفارش کر سکتے میں تو بھائی مین ورعبید نے کیا قصور کیا تھا؟''

ملکی نے جو ب دیا ''وہ انہیں بھی بچانا جا ہے تھے لیکن ابو لقاسم نے بیرکہ تھ کہ گرسپ کے متیوں بیٹے نکال کیے جا تھی آو دومر سے بھی بیدمط بہرکریں گے ۔اس سے ن میں سے صرف ایک وک روک لیٹے کاوعدہ کرستنا ہوں''۔ ں تکہ نے کہ '' ورپچا جان نے اشن یا عبید کے ہجائے عمیر کا نام بیش ر

"بول امير سوتيا بين ان كي مزوري ہے"۔

'' ور ل کی ال بھی ن کی ایک بہت پڑی کنروری تھی''۔

سلمی نے کہ ''ہاں بھی اوہ میرے لیے ایک قیامت تھی۔ '' رتنہا رے پچا کو حامد بن زہرہ کی مدمت کا خوف ندہوتا تھوائی گھر بیل میر از تدہ رہنا مشکل ہوج تا۔ لیکن بوہ مریکی ہے اور ہمیں اس کے لیے و ناکر ٹی جا ہے''۔

ا تکھوں میں تکھیں ڈل کر ہات نیمی کرستا۔ عاکمہ! جب شہیں غصر آتا ہے تو تمہارا چبرہ بھی ای طرح تمتی افت ہے ور تمہاری مستحصیں تو بالکل نصیر جیسی ہیں۔

'' پیگی جان! مجھے ن دلول کاتھوڑ اتھوڑ اہوش ہے ۔لیکن سپ جید ہی غرناطہ و پس میں گئے تھیں''۔

''ہاں عمر کی وں کی وفات کے بعد تمہارے بچپا کو اپنی زیادتی کا حساس ہو ور جھے۔ ن کے ساتھوو پس آٹاری ا''۔

'' چچی جان اسرات پر براندها نیس آقر نیس ایک میاست بو جیصنا چاہتی ہوں؟''

''کیا میمکن ہے کہ چھے جان دشمن کی غلامی پر مطمئن ہوجا کیں ؟'' دینر میں انسان میں جانب ہیں ہے اور انسان کی مطابق کی مطابق کی میں انسان کی سے انسان کی سے میں انسان کی سے انسان

' دنہیں بٹی وہ آدی جس کے تین بھائی شہید ہو چئے ہوں' جس کے پے جسم پر زخموں کے گئی نثان موجو وہوں اور ایک ہاتھ بھی کٹ چکا ہوؤہ عیس کوں کی ندری پر کیسے رضا مند ہوسکا ہے؟''

'' ولیکن انہوں نے سپنے بیٹول کو پر تفال بنا کر بھینی دیا ہے۔ کیا اس سے یہ ظاہر '' ہیں ہوتا کہ وہ دل سے ال غرنا طرکی تنکست شامیم کر چکے بین''۔

سلمی نے جوب دیا 'نہ ہات کی کے وہم و گان میں بھی ندھی کہ او عبداللہ ور اس کے مشی متار کہ جنگ کی دو اللہ ور اس کے مشی متار کہ جنگ کی مدت تم ہونے سے قبل چارسو آ دمیوں کو برغی ل کے طور پر عبدائیوں کے حو لے کرنے پر آ مادہ ہوجا تیں گئے۔ کاش! تمہدارے بچی کو فرنا طم کے کابر ورحکومت کا فیصلہ ردکرنے کا اختیار ہوتا!''

ع تکہ نے کہ اور جمیں کی دن اچا کہ بیاطار علد بن زہرہ ہے مقصد میں کامیاب ہو چا کی اور جمیں کی دن اچا تک بیاطار علے کہ ال مرکش معریوں یو کامیاب ہو چا کی اور جمیں کی دن اچا تک بیاطار علے کہ ال مرکش معریوں یو ترکوں کا بیٹر جماری مد دے لیے اندلس کا رخ کر رہا ہے تو پی جات کی کریں گے؟ معید کہتا تھ کہ ندس کے مسلمان پھر کسی اوسف بن تاشفین کے منظر ہیں ۔ سے بیتین ہے کہ ماد بن زہرہ نا کام واپس تیں آئیں گے "۔

ملمی چند ہانے کرب کی حالت میں ما تکہ کی طرف ویکھتی رہی ۔ پھرائی نے منبع چند ہانے کہ سدم کے مجبد منبع کی کوشش کرتے ہوئے کہا ' جمہیں میڈیل سوچتا چاہیے کہ سدم کے مجبد مید ن بیل فکل آئی کی گئے۔ لؤ تم برے بچپا کوا تدلس کی آزادی کی بجائے پے بیٹوں مید ن بیل فکر ہوگی ۔ لیکن آب امیدول کے سارے چرخ بجھ چکے بیل۔ ب بہرے کوئی ہی رکی امانت کے لئے بیٹل آئے گاہم سے پہنے قرطبہ اشبہ یہ ور طبیع ہور کے مسمون کی خواب و یکھا کرتے تھے کہ قدرت کا کوئی مجز و نہیں طبیط ہے کہ قدرت کا کوئی مجز و نہیں

عیس یوں کی غدمی سے بیچا لے گا کیکن اس و ٹیا ٹیل لوگوں کے سے کوئی جائے ہاہ نہ تھی جنہوں نے بیٹے ہاتھوں سے اپنی ہلا کت کے سمامان بیدا کیے تھے''۔ وسف بن تاشفین ان لوگول کی قربانیول کا صله اور انعام تھ 'جنہوں نے طوق نوں میں مید کے جے اغ جلائے تھے۔اس مرد مجاہد نے ن 🗝 نے 🕏 🕏 کی وعوت یر بیک کہا تھ'جو سوم کی سربلندی کے لیے قیدو بند کی صعوبتیں برو شت کیا کرتے تنے۔اس زوائے کے ملوک الطوالف گرائی کا رائد اختیار کر کیے تھے۔ ن کی ہ جمی رقابتوں نے ندس کو تبای کے کنارے مر پہنچا دیا تھا کیکن قوم کا سو و عظم ہے حال وستنقبل سے مافل شاقا عوام این آزادی کے عروفی وہیرونی وہمنوں کو پېچ نے تھے ور ن کی صفول میں وہ راہنما موجود تھے جو گروہوں تبیبوں ور استوں کے درمین ن بھرنے و کی منافرت کی دیواریں تو ڑ سکتے تتے۔ یہی وجہ تھی کہ جب یوسف بن تاشفین نے غراس کے ساحل پر قدم رکھاتو ہوری قوم اس کے ستقبال کے سے کھڑی تھی عوم کا جماعی شعوراس قدر بیدارتھا کے ملوک لطو کف ہی اس کے جمنڈ مے تلے جن ہونے بر مجبور ہو گئے تھے۔ لیکن غربا طب کے مر سے امن کے ہے پی آز دی کا سود کرنا جا ہے ہیں محوام کے اجتماعی احساس کی ووارت ارف بھی ہے ور ہمارے میں ءای خود فری میں جتا ہیں کہ جب فر ڈی نینڈ غرباط ری قابض ہو ج نے گا تو وہ آرام کی نیندسو عیس مے مقازیات اسلام نے پن خوت جیش کیا تھ لیکن بل غرباطه اس مقدس خون سے اپنی آزادی کا چراغ روشن نہ کر سکے۔ گر اس قوم میں زندگی کی کوئی رئت ہوتی ہوتی تو موی بن ابی غسان کے حوصلے اس کے سے یک البنی حصار کا کام وے سکتے تھے۔لیکن جب وہ عظیم مجلبد اپنی سخری غربرے بعد ابو عبداللد کے وربار سے نکل رہا تھا۔ اس وقت اس کی آئیسیں سنسوؤں سے لبرین

ں تکہ نے کہ '' بیٹی جان ایمیں مایوں ہیں ہونا جا ہیے۔ آپ کومعنوم ہے کہ بدر

بن مغیرہ پیے مٹھی بھر جان یا زول کے ساتھ ایھی تک برسر پید کار ہے۔ و روشمن کی قوت س ماست بشر بھی اس کے حوصلے پست جیس کر سکی ۔جب کہ عقاب کی و وی ہے روب طرف سے تھیرے میں آپھی ہے"۔ '' جھے معلوم ہے کیکن میٹھی بحر مجاہدین ہوری قوم کے گنا ہوں کا کنارہ و شہیل کر سکتے تمہارے چی کہتے تھے کہ مقاب کی داوی غرنا طرہے کٹ چی ہے ورہمیں ہے بھی معلوم خبیل کیوہ سب کیسے حوصل شکن حالات میں دیمن کامقاب کررہے ہیں۔ ن کی رگوں میں کتنا خون ہوتی رہ گیا ہے۔اور اس خون سے وہ کتنی مدت تک پنی ا وی کے چرع روشن رکھ سکیں گئے ہم صرف اتنا جائے ہیں و انہوں نے فدی کے بی نے شہوت کا راستہ اختیار کیا ہے اوروہ ان انسانی عظمتوں کے بین بیل جو کے مرومون کو لئے وفکست سے ہے نیا ذکر دیتی ہے۔ الل غرنا طریس تنی ہمت جیس کروہ ن کی تقلید کر سکیں ہم صرف زعمرہ رہنا جا ہے ہیں اور زعر کی ہم سے پنا وامن چیر رہی ہے۔ ہوری حالت اس انسانی کی ہے جوموت کے خوف سے خود پن گل کھونٹ رہ ہو ۔ ال غربا خد کی ہے حسی کا اس سے بڑا ااور شوت کی ہوسکا ہے کہ موی جیسے ونوانعزم سیابی کی چینیں بھی ان کے شمیر کو بیدار نہ کر سکیل ور جہ وہ شہ دست کی تمن لے کر ابوعبداللہ کے دریارسے کا اتھا تو تی تھا ''۔ ت تکہ نے کہ ' دلیکن غرباط ہے چندامراہ اورعلماء بوری توم کی قسمت کا فیصد نہیں کر سکتے ۔ مسلم نول کومسرف کسی حوصلہ دینے والے کی ضرورت ہے ۔ خد کرے صدبن زہرہ مے متصدیش کامیاب ہول ۔ پھرائی ویکھیں گ کہیر نو و کے وامن بیل مسعما نول کی برنستی حربیت پیندول کا قلعه بن چکی ہے ورغر ناطه کے عوم بھی ہاگ مٹھے ہیں۔ سعید کہتا تھا کہ قرما طہے جوام اب بھی سی شارے کے منتظر ' مغر ناطہ کے عوم اس وان کا انتظار کروہے ہیں جب فرڈی نینڈ الحمر میں دخل

ہوگا ورچنر ہفتوں کے بعدان کے مقدر کی وہ تا ریک دات تمرہ و ع ہو ج ئے گہر کے بے کوئی تحرنبیں ہوگی۔القدہ وہا کیں مانگو کدا گر اس ملک سے ہا ہر ہی رکوئی مد دگار ہے تو وہ جنگ بندی کی مدت کے اختیام سے پہلے پہلے یہاں بھی ج ہے ۔ جہر تک ال غر نا طرکا تعنق ہے آبیل تو آپ بات کا بھی یفین نبیں رہا کہ صدین زہرہ زندہ ہے''۔

"فركے يہ يد كيے وه زنده بيل وه ضرورة كيل كے"۔

' ومبنی علی شمریس موہوم امیدول کے ج اغ جلانے سے بیس روک علی ۔ لیکن میری نگاہوں کے سامنے یک ناریکیال جیس کہ میس کسی طرح بھی روشنی کا تصور نیل سرسکتی''۔

'' پچی جن! یس فر وی بیند کی غاامی دیس و کوسکوں گی جس ون جھے بیتین ہو جائے گا کہ بہ اور سے غاامی کا کوئی چارہ نیس اور بیل بہاں دیس رہوں گی۔ ہیں بہت گا کہ ب اور الحجارہ کے حریت پہندوں کے ساتھ بیوکا دہنا پہند کروں گی۔ ہیں دہنا پہند کروں گی۔ ہوجان کہا کرتے تھے کہ اس ونیا ہیں ایک مسلم ان کے سے آز دی کی زندگی سے بڑ انعام شہاوت کی موت ہے!'' نا تکدی سیموں سے سنسو چھک رہی ہوئی چھت کے کن رہے بہتی کر جونب میں اور آنسو ہو چھتی ہوئی چھت کے کن رہے بہتی کر جونب ہوئی جھت کے کن رہے بہتی کر جونب مشرق کی طرف و کھنے گی۔

ملمی نے تھتے ہوئے کہا'' ما تکدا داب ہواسر دہوری ہے!''ما تکہ نے مزکر دیجے بغیر جو ب دیا'' چی جان آپ جیسے میں ابھی آتی ہول''۔

ملی زیے کی طرف چل پڑی۔

ی تکا تھوڑی دہر بعد دائی طرف مڑی اور جھنت کے دوسرے کن رے یک گز و نجی منڈ ہر ہر کہنیاں ٹیک کرمغرب کی طرف دیجھنے تی اور ماضی کے دھند مکوں میں کھوگئے۔ ب سے سامنے وہ کھٹہ تھا جوائی میاڑی ہی کو دوحصوں میں تقسیم مرتا ہو شہل کی وی کے شیب میں ایک تھی کا رہے تک چاہ جاتا تھا کھٹر زیر دہ گہر نہ تھا ہی کہ دونوں حصول کے درمیان تھوڑ نے تھوڑ نے فاصلے پر سمہ وردنت کے تنگ رہے دونوں حصول کے درمیان تھوڑ نے تھوڑ نے فاصلے پر سمہ وردنت کے تنگ رہے موجود تھے لیکن سواروں کو یا تو وادی کے نشیب ہے اس کھڈ کے دونوں کن روں پر جد جدار سقول سے آتا پڑتا تھا یا کوئی نشف میل و پر اس پر ڈی پر کئر رہا پڑتا تھ جہ ل سے یہ گڈ شروع ہوتا تھا۔ اس کی نگا بین کھڈ کے دومرے کن رہا پڑتا تھ جہ ل سے یہ گڈ شروع ہوتا تھا۔ اس کی نگا بین کھڈ کے دومرے کن رہا پڑتا تھ جہ ل سے یہ گڈ شروع ہوتا تھا۔ اس کی نگا بین کھڈ کے دومرے کن رہا پڑتا تھ جہ ل ہے یہ گڈ شروع ہوتا تھا۔ اس کی نگا بین کھڈ کے دومرے میں رہے ہوتا تھا۔ اس کی نگا بین کھڈ کے دومرے میں رہے کہ کہ کہ کہ اس کی انگل پھڑا کروہاں جا یا کرتی تھی۔

سیجہ بن عبد سرحمن کا گھر تھا۔ اس کی بیوی آمنداس کی باس کی سیخ تھی ورہتی کے بوگ کی باس کی سیخ تھی ورہتی کے بوگ کی کرتے ہے کہ اس کالم بہت بڑ ن الم ہے عائد بن زہرہ فرنا طلکا بہت بڑ ن الم ہے مہت قریب کے باپ کواس کے ساتھ بہت فقیدت تھی تو صامہ بن زہرہ کا گھر ان سے بہت قریب تھی ۔ سعید حامہ کا تیسر ابیٹا اس سے صرف تین سال بڑ اتھ اور اس کے کھیں کو کا زہ شہ اس کی رف فت بھی ترز رفقا۔ سعید کے دو بڑے بھائی جنگ کے بتدائی بیام بیل شہید ہو بھی ہے ور عائد کی ان کی رائ کے والدین ان کے مجاہدانہ کا منا مول ور اور ہے باپ کے صرف تھی بیان کیا کرتے تھے۔

ہ مدان زہرہ کے گھر میں 'ما تکہ کے لیے سب سے بڑی وہیں ورکشش اس کی بٹی ''مندھی جسے وہ خالہ کہا کرتی تھی۔ آمنہ اپنے گھر میں پڑوں کی ٹرکیوں کو تعلیم دیا کرتی تھی ورپا نجے سال کی عمر میں ما تکہ بھی اس کی شاگر دین چی تھی۔

ری کی وری جی ماں کی سر میں عدر ان میں اس میں اس میں اس میں ہے۔ وہ نصیر سے محد بن عبد سرحمن اس میں کی ایک معز زخاتدان سے تعلق رکھ تھا۔ وہ نصیر سے چند سال چھوٹا تھ ور سرجی اُسے قرنا طرح انے کاموقعہ ماتا او نصیر کے ہاں ضرور جاتا ۔ پھر نصیر کی ہدولت صد بن زہرہ کے ساتھا اس کے تعلقات استو رہوئے ور یک دن س نے بہ برسی کہ اسکی خوب صورت استانی جسے وہ ف سہ کہ کرتی تھی محمد

عبد ترحمن کی رفیق حیات بیننے والی ہے۔

جب وہ چھ برس کی تھی آؤ نصیر کوا یک سرحدی قلعہ کی مان سونی گئی وریت ساتکہ وراس کی ہ ں کواس بہتی بیس پہنچا دیا۔ شاوی سے چند ماہ بعد تھر بن عبد سرحمن بھی پنی بیوی کو گھر جھوڑ کرمی ڈیر چوہ گیا۔اس کی رخصت کے دو ماہ بعد منصور بید ہو۔

صدین زہرہ نے اپنے وفا دارٹو کرجعفراورائی کی بیوی زیرہ کو سمند کے گھر بھیج دیا تھ یہ تک غرباط کی طرح اس گاؤں میں بھی آ مند سے تعلیم حاصل کیا کرتی تھی۔ ور اس کی و یکھ دیکھی گاؤں کے دوسر سے لوگوں نے بھی اپنی بچیوں کو سمند کے گھر بھیجنا مشروع کر دیا تھ ۔ چنا نچہ اس کے مکان کی بچل منزل ایک مدر سے میں تبدیل ہو پکی

سعید غرنا ط ہے بھی جارین زیرہ اور بھی کسیوکر کے ساتھ پی بہن کے پاس
آٹا اوّاس کی چوٹی می ونیا مسراؤں سے لیرین بوجاتی ہو ہے جعنر مسکر تا ہو ورو زہ

ہنٹی چاتی ۔ گرمکان کا پی فک بند ہوتا اوّ بی جعنر کو آواز ویتی جعنر مسکر تا ہو ورو زہ

کولٹا ۔ وہ بی گتی ہوئی ، غرر داخل ہوتی ''سعید' سعید'' پکارتی اور سعید کئیں چھپ
چاتا ۔ وہ آمنے کے پاس جاتی ''خلہ جان سعید کہاں ہے؟'' آمنہ نجون بن کر وھر
وھر دیکھتی ۔ یہ تکہ مکان کا بیک آیک کونا چھان مارتی اور پھر چا تک سار گھر تہ بھوں ہو
سے گو شیخ لگ ۔ اسے بہتی ہی سعید کے قیام کے دن انہ کی خوش گو رمحوں ہو
کرتے تھے۔ جب متب سے چھٹی گئی تو باتی سارا دن وہ اس کی رف قت بیل گزر ر
دیتی ۔ بھی وہ سے بی گھر لے جاتی اور وہاں سے وہ دوسرے بچوں کے ساتھ
دیتی ۔ بھی وہ سے بہر بان ست ندی یا بلند پیاڑیوں کی طرف نکل جاتے ۔

پھر ذریزے ہو کروہ گھوڑوں ہر سواری کیا کرتے تھے۔ سعید دل سال کی عمر میں یک چھ ٹ صاسو رہن چکا تھا اوروہ اسے ڈیفر نا ک راستوں پر گھوڑ دوڑ تے دیکھ کر پی ماں سے اصر رکیا کرتی تھی کہ میں بھی مواری کروں گی ۔ عمارہ کچھ عرصہ سے نائی رہی کیکن جب س نے بہت ضعد کی تو اسے اس نشر طریر سو ری کی جازت لگائی کہ نو کر گھوڑی کی ہاگ پکڑ کراس کے ساتھ چلا کرے گا۔

یک ہو تصیر چند دن کی رخصت پر گھر آیا آئ نے اپنی بیٹی کاشوق و کھے کر سے

یک جھوٹی سی گھوڑی تربیہ کر دی اور تین دن اجدوہ اپنی بیوگ سے کہد رہ تھا کہ ب

ہماری بیٹی کوکسی ٹوکر کی حقاظت کی ضرورت تبیل ۔ چنا نچہ گل صیح تصیر گھوڑ ہے پر سور

ہو کر سیر کے بے گا۔ تو یہ تکہاں کے ساتھ تھی ۔ اسکے بعد سعید جب بھی بھی گاؤں

میں سماتو وہ می کی رفاقت میں ہواری کی شق کیا کرتی تھی۔

پھریدون بھی کی سہائے ہواب کی طرح کر دیگئے اور اس کو ایں محسوی ہونے
گا کہ ان شعور کی بند اے ساتھ وہ زیر گی کے چبر سے پر جوسکر ہٹیں دیجھنے کی ت دل
تھی ب ہستہ ہستہ بنا دائمی سمیٹ ربی ہیں۔ کھڈکے باروہ کھر ب بھی اس کی
تگاہوں کے سامنے تھ لیکن حامد بن ذہرہ کی بٹی اور داما دیتے وہ افخر سے فانے جان ور
ف موجان کہ کرتی تھی۔ وہال موجود نہ تھے۔

منصور کی پیدائش کے تیسرے سال جور بن عبدالر من جنوب کے جو فی ہو چاتھ
ور سے مدید کے بشرق میں چند ساحلی مقامات کی حفاظت سو نبی گئی تھی۔ یک وان
آمند کو میہ طور بی گل کے وہ ذرخی ہو چاہ اورا سے ساحل سے چنو میل دور یک تلاح
میں پہنچ دیا گئی ہے۔ میڈ بیر طبع بی آمند نے اپنے باپ کو یڈ بیر بھی کہ منصور کو جھٹر ور
میں پہنچ دیا گئی ہے۔ میڈ بیر طبع بی آمند نے اپنی جارتی ہوں۔ ما تکہ وراس کی
منصور کا خیال رکھیں گی تا ہم آسعید کو بھی چند دان کے سے یہ ب بھی دیں۔
میں بھی منصور کا خیال رکھیں گی تا ہم آسعید کو بھی چند دان کے سے یہ ب بھی دیں۔
میں منصور کے باپ کی حالت کے متحلق اظمیران ہوتے ہی و ہی ہو ور آبوں
اس کے بیچا ہائم نے لیستی کے جا رمواد آمند کے ساتھ رو ند کر دیے ور آبوں
نے جن دن بعد سکر میہ طلاع دی کہ تھی بن عبدالرحمٰن کی حالت زیر دہ تھو یش ناک
نیس تا ہم س کے زغم آ ہے بی کہ وہ دو تین تی ہو جو جھٹے بھر سے بھر خلے بھر نے کو بیل ہو سکے

وہ ورس کی ماں میں وشام ہمنے گھر جایا کرتی تھیں۔ جب یک ہوہ تک کوئی طام میں کا منہ کے گھر جایا کرتی تھیں۔ جب یک ہوہ تک کوئی طارع نہ فی تو ہاشم نے بنا تو کرروانہ کرویا لیکن اس کی روس کی کے تیسرے دن اس بستی کا یک مجامد جنوبی می وسے والیس آیا اور اس نے گاؤں کے وگوں کے سامنے تھا بہت کا دیس میں جبر حرمن ورس کی بیوی کی شہاوت کے واقعات بیان کرتے ہوئے کہ

' نمیں یوں نے سطی علاقے پر قیند کرنے کے بعد پر ڈی علاقے پر کی صفے
کے لیکن جیس کا میں بی شہوئی گرین عبدالرحمن نے رہ بھت ہوتے ہی قلعے کے
مشکر کی مان سنبہال ہ تھی اور جوابی حیلے کرے واٹمن کو ساحل کی طرف سفنے پر مجبور کر
ویا تھ لیکن اس عرصہ بی ویٹمن مالقد پر حملے کرنے کے لیے مزید فوج ساحل پر اتا ر
چکا تھ کیک شکر ساحلی علاقے کے ساتھ ساتھ مشرق اور دومر امغرب کی طرف بیش
قدی کر رہ تھ اس کے علاوہ ہوا روں کے دیتے تھ مالتہ کی طرف بیش قدی کر دہ ہے
تقے جیٹا نچہ و بقہ لے سید سال ارکوائی ہا تکی چوکیاں خالی کرنی پڑیں ور اس نے جمد
بن عبد رحمن کو بھی بیتھم دیا کہ وہ با قائد فوج کے ساتھ مالتہ بینی جو سے ور اس نے جمد
جن ظرت مقدی قرآئل کے رضا کا روں کو ہونی دے۔

قلعے کے بدر تین موہ پائی اور کوئی چالیس عور تیں موجود تھیں ہے۔ بعد ہم موگ ، شہ

نفر وب آن آب کے بعد آئیس تیاری کا تھم دیا اور صفا کی ٹی ذکے بعد ہم موگ ، شہ

کارخ کرر ہے تھے ۔ سامل کے کشادہ اور ہموار رائے پرسفر کرنے پروشن کے جمعے

کائھ ہوتھ اس ہے ہم نے پیماڈ کا طویل اور دھوار گرا رواستہ فتیا رکیا۔ رت کے

پیم ہم کی تنگ گھاڈی عیور کررہے تھے کہ اچا تک وائیس ہاتھ کی پیرٹی سے

تیروں وریقروں کی ہوتی ہوئے گئی آن کی آن شی ہماریکی ہوئی ہوگے ور

کتن ہی زخی ہوئے کئی مور گھوڈوں سمیت سٹرک کی دوری طرف کھڈیل ہ بررے

میری عید برحمن پوری قوت سے جاار ہاتھا کہ پیدل وست بیرٹی برقی پر بنصر کراس ور

سو رعورتوں ورپچوں کے ساتھ سفر جاری رکھیں کیکن رات کی وحشت نا کتا رکی میں عورتوں پچوں ورزخمیوں کی چیئے و پپار کے ماعث اس کی آو زیبے نژ تابت ہولی ''۔

دونوش تعلی سے بیٹھیا آنے والے بیابیوں نے جو تیروں ورپھروں کی دوسے محفوظ سے بی فرمد دری محسول کی اور وہ بیمار ٹی پر پڑھ گئے۔ رست کی تاریکی میں و مختوظ سے بی فرمد دری محسول کی اور وہ بیمار آوروں کو اپنے عقب میں اللہ کبر کے فرم سے من فرانس کرتا ہیں میں فرمین ورشہیدوں کی میں فرمین ورشہیدوں کی میں تعد و معلوم نہ ہو گئی نے فواد اپنی ہو بول کو بیچا اسپنے و مدین کو ورسیاتی پنے میں لروں کو آو زیں وے در ہے تھے لیکن محمد بن عبدالرحمن کا کوئی بیا فہدت ہیں میں فیل تھی کی والے سے اور اور کے ساتھ وہ آگئے جا میں اور بیکوں کی حفاظت کرنے والے سواروں کے ساتھ وہ آگئے جا میاں اور کی ساتھ وہ آگئے ہی ساتھ وہ آگئے ہیں میں اور کی ساتھ وہ آگئے ہیں ساتھ وہ آگئے ہیں ساتھ وہ آگئے ہیں ساتھ ہوتو اسے مشورہ دو کہ ہمارے لیے برتار کی میں آگ یہ سے کی ساتھ ہوتو اسے مشورہ دو کہ ہمارے لیے برتار کی میں آگ یہ سے کی بیٹر ہوگا۔ پھراس نے اپنے چند آدیوں کو تکم دیا کہ وہ اس بی بی کی بستیوں کو گول کو کہ دیے جالے بالمائے ہیں۔

تھوڑی دیر بعدا گے جانے والے موار تورتوں اور بچل کے ساتھو ہا اس کے خاری دو کیا گئے اللہ وہ تھ ورچند سو رہ جہیر ک معوم ہوا کہ دو کیل آگے نالے کا بل ٹوٹا ہو، تھ ورچند سو رہ جہیر ک مات میں نے گر کئے تھے تا ہم جم بن عبدالرحمٰن اور اکی بیوی کا کوئی بہا ٹیس تھا۔ پو پہنے ہی ہی کی بستیوں سے بینکٹروں آدی وہاں بین گئے کے مشعوں کی روشنی میں شہیدوں کی الشون اور ذکھیوں کو تلاش کیا گیا۔ چند می کی شعبیس سے کر کھٹ میں تر کے ورچند نائے کی طرف بھا کے کھٹ میں کوئی چا لیس الشیں بھری ہوئی تھا۔ میں ورسمنے کی الش اس کے گھوڑ سے کے شٹ میں وی ہوئی تھی۔ جمد وہاں نہیں تھا۔ نہیں ورسمنے کی الش اس کے گھوڑ سے کے شیخے وہی ہوئی تھی۔ جمد وہاں نہیں تھا۔ نہیں کھری وہاں بھی ناسے میں گر دوباں بھی جمد وہاں بھی دوباں بھی ہوئی تھی۔ جمد وہاں نہیں تھا۔ میں گئی رہ الشیں طیس وہاں بھی دوباں بالی کے ذری بھی پڑے ہوئی تھو کے تھے لیکن مجمد وہاں بھی ناسے میں گئی رہ الشیں طیس وہاں بالی کے ذری بھی پڑے ہوئی تھو سے تھے لیکن مجمد وہاں بھی ناسے میں گئی رہ الشیں طیس وہاں بالی کے ذری بھی پڑے ہوئی تھو سے تھے لیکن مجمد وہاں بھی ناسے میں گئی رہ السیں طیس وہاں بالی کی ذری بھی پڑے ہوئی تھو سے تھے لیکن مجمد وہاں بھی ناسے میں گئی رہ السیں طیس وہاں بالی کی ذری بھی پڑے ہوئی ہوئی تھوں کے تھے لیکن مجمد وہاں بھی ناسے میں گئی رہ السیں طیس کی دوبان بیا گئی ذری بھی پڑے ہوئی ہوئی تھی دوبان ہوئی تھیں۔

پر صبح ہونی تو یک سپاہی نے ایک ٹیلے کی چوٹی سے آواز دی۔ دھر "واجمہ بن عبد لرحمن بہال ہیں۔

ہم ہیں گئے ہوئے ہاں پیچے ہے۔ ہی ہی طرف کی الآس ٹیلے کے دوسری طرف پڑی ہوئی تھی اور سکے سروو مسلمان اور پانٹی تھر انی سپاہیوں کی اجس بھری ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اس سے چھر قدم دوروم تو زربا تھا ہے۔ یہ ساہر رحمن کے جسم پر پندرہ زخم ہے اور تلو ربھی تک س کے باتھ ہی تھی ساہب سائدر نے پنی تب تارکر اس کے وید و لو دی اور پھر ہاری طرف متوجہ ہوکر کہا: ملس آج خد وراس کے بندوں کے سامنے شرمسار ہوں۔ جھے ہیں وچنا بھی نیس چا ہے تھی کے جرین عبدالرحمن بندوں کے سامنے شرمسار ہوں۔ جھے ہیں وچنا بھی نیس چا ہے تھی کے جرین عبدالرحمن کی خور سے بھی گئی سے ایسے وگوں کی رف دت سے بھی گئی سنا ہے۔ جس ابھی تک یہی بھی رہا تھی کہ حملہ ور ہی رف دت بھی جھی اس کے دوران کی بھی جھی اس کے بھی کہ اور ہوری کی دف دت بھی جھی اس کے بھی جھی اس کے بھی اس کے بھی کہ اس کے بھی اس کے بھی اس کے بھی اس کہ بھی تھی اس کے بھی اس کے بھی کہ کہ اور میں ابھی تک کہی بھی اس کے بھی اس کے بھی اس کے بھی اس کے بھی کہ کہ اور میں ابھی تک کہی بھی اس کے بھی کہ دور ہی دف دت بھی جس کی بھی کی لاش بہاں پہنچ ووال کی رف دت میں جینا ورم رہا کی سمادت ہے ۔ اس کی بیوی کی لاش بہاں پہنچ ووال کی رف دت میں ابھی تک کے بھی کی اس کے بھی دوال کی سامند ہو ہوں کی دوال کی دو دو کی دوال کی دوال کی دوال کی دوال کی دوال کی د

نائب سالہ رکومعلوم بھی کہ ہم ایک ہی بہتی رہنے والے بیں چنانچہ اس نے جھے عظم دیا کہتم نوراً روانہ ہوجا واکہتے سالار کی تکواران کے گھر پہنچا دو''۔

## प्रयोग

عدد بن زمرہ اور سعید آمند اور آئ کے شوہر کی شہادت کی خبر منتے ہی پہنٹی گئے ۔ - حالہ چند دن وہال رہ کروانی چلا گیا۔وہ منصور کو بھی اپنے ساتھ لے جناچ ہت تھ لیکن ما تکدکی ماں نے آئ کی پرورش اپنے ذھے لی۔

انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آتا کا گھر غیر آبا ڈنیس ہونے دیں گے۔ یہی حاست معید کی تھی۔وہ یا تکہ ورائکی مال کے اصرار کے باوجود چند دن سے زیادہ ن کے گھر نہ تھبر سکا۔ تا ہم وہ ہے بھا ہے کو و لکھنے کے لیے دن میں ایک دویا ر ن کے گھر ضرور ''تا۔جب وہ و ہی جانے لگیاتو متعورای کے ساتھ جانے کے سے ضد کرتا۔ ن تكريق ونضي بها أي إمير ، ياك بيس ربوسمي "" ' دہنیں میں موں کے ساتھ جاؤں گا''۔ ووتشهبیل کہانیوں کون سائے گا؟' ''لامول جان سائيل ڪے!'' سعید سے کندھے پر بٹھا کر چل پڑتا لیکن اپنے گھر چینے ہی سے جا تکہ کی یا د ستائے لگی ورو والوڑی در بعداسے دالیں لے آتا ' حقو عا تک سنیمالو ہے!'' و وايو چينتي " كيول منصور! مامول ميلا الى جوتتي" \_ '' مان!''وه منه بسور کرجوا**ب** دیتا۔ " موں کیانی شیں ساتا!" '' بیں ، موں سے کہائی ٹیم سنول گا''۔

ن دنوں کتنے ہی وہ قعات حا تکہ کے دل پر تنش ہے کیکن زور نے نے یک ور كروث ق ورقبقبول اورمسكر بهقول كى يدهين دنيا ان أنسودُ سال دوا و السال السالية الله المراء كالله جوقوم کے جمائی حساس کے آئینہ دار تھے۔اب مستقبل کے فق برتار میاں جھ ر بی تھیں ور گاؤں کے دوم سے لڑکوں اور لڑکیوں کی طرح سعید ور یا تکہ بھی ت مت فروشوں کی و متاثیں سنا کرتے تھے جن کی ہے سی اورغد ری نے غرنا طبکے شَمر ورقبال کے بجامدین کی عظیم نتو حات کوشاستوں میں بدل دیا تھا۔ عجر ''ا، م ومصانب كاوه دورشروع بهوا جب غرنا طهك مَّر دفر دُنيندُ كالَّحير بتدريَّ

ی تکہ کے ہاپ نصیر بن عبر الملک جو تی مید انوں میں و دہنج عت وے چکا تھ سبتی کے شال ی کوئی یا بی میں وورایک قلع میں اوراس کے و کیں ہوکی ان چوکیوں کی مان ال چکی تھی جن کا مقصد سیر اور میجا اورالیجا رو کی جانب سے غرنا طرک ہے ہیں۔ رسدو مک کے رائے محفوظ رکھنا تھا۔ نصیر کو بید ایم فرمد و رکی تفویض کے جانب کی میک ہوئی کے وہ اس کی کا مقصد کی است محفوظ رکھنا تھا۔ نصیر کو بید ایم فرمد و رکی تفویض کے جانب کی میک ہوئی کی وہ اس علاقے کے لیک ہوئی کی میں میں کی بستیوں رکھنی تھ ور دھر کے وقت آپ فراتی ان ورسورٹے کے بیا عث سس یاس کی بستیوں سے بٹر روں رض کاروں کو با قاعدہ فون کی مدو کے لیے بلاستما تھا۔

ی تکدے ہا ہے نئی ڈمدداری آبول کرتے ہی پیاڑی آبال بیل جوش جہ د پید کرنے کے سے صدین زہرہ کی خد مات کی ضرورت محسول کی ۔ چنانچ وہ غرنا طم کے سپرس لدر کی خدمت بیس حاضر ہوا اور بیددرخواست کی کدا گر حامدین زہرہ غرنا طم کی ہج نے ہما دے گاؤی کو اپنام کزینالیس تو سیر انوا وا تک تمام پی ڈی آبال بن کی ہو زیر بنیک کہیں گے۔ جب ہمارا گاؤں رضا کاروں کا معتقر بن جائے گاتو غرنا طہ کے دیت کی چوکیوں کا عقب زیادہ محفوظ ہوجائے گا۔

حدین زہرہ و ہے بھی مجاہدین کا حوصلہ بڑھائے کے لیے گاؤں گاؤں پھر کرتا تق ۔اس کے سیے سپہسالار کا اشارہ کافی تھا۔ چنا تچہ وہ غرنا طہ چھوڑ کر گاؤں میں آ عما۔

گاؤں ہیں پچ ہاشم حامد بن زہرہ کا بہترین معاون تابت ہو ۔ یہ تکدے ہی کی طرح وہ بھی حامد بن زہرہ کو برسول سے جانتا تھا۔ اس کے بڑے بڑے بیٹوں نے فوج ہیں شام ہوئے سے پہلے دین کی تعلیم حاصل کی فرتا طہیں تی م بیٹوں نے فوج ہیں شام ہوئے سے پہلے دین کی تعلیم حاصل کی فرتا طہیں تی م کے دور ن بیل می نے فود بھی تی یا رحامہ بن زہرہ کی دوح پرور تقریریں تی تھیں۔ کے دور ن بیل می نے فود بھی تی یا رحامہ بن زہرہ کی دوح پرور تقریریں تی تھیں۔

سربہ ہے قوس کی خوتی کا کوئی ٹھھاٹا شرتھا۔ اس نے ایسے علاقے کے سر مردہ وگوں کو پیٹے مبھی کیہ ہتری کے پاراس مرد کیا ہے گا استقبال کرنے کے بیے جمع ہوج کیں۔
پیٹر ساتکہ تھور کی نگا ہوں سے وہ مدح پرور نظارہ دکھے رہی تھی جب ہز روں سوگ کی بیٹ و بہت خوتی کے ساتھ صلد بن ذہرہ کا استقبال کرد ہے تھے۔
تھوڑی دیر جدوہ آگی مال نچی اور گاؤں کی دوسر کی فورش مکان کی ڈوڑھی کے قریب مہم ن ف نے کی جھت سے طلد کی آمد کا منٹ و کھے دائی تھیں۔ ہشم نے اس کے قوڑے کی ہاگی بار کھی تھی اور لوگوں کا جوم ان کے بیجے آرہا تھی۔ جنوس کا رخ کھوڑے کو دوسر کی بیجے آرہا تھی۔ جنوس کا رخ کھوڑے کی ہاگی کے گوڑے کی ہار کے تھی اور لوگوں کا جوم ان کے بیجے آرہا تھی۔ جنوس کا رخ کھر کی طرف کھڑے دوسرے کنارے گھر کی طرف

پھر وہ ڈیوزھی کے سامنے رکے طار کھوڑے سے اثر کر دیکی طرف میں چھوٹے سے اثر کر دیکھی طرف میں چھوٹے سے ٹیلے پر چڑ ھااوروہ اس کی روح پرورتقر برین رہی تھی۔
اس کی تقریر میں بیک جادو تھا اور حاضرین میں سے کوئی ہیں شدتھ جس کی

م محمول میں انسوند منے۔اس کے آخری الفاظ آج بھی ما تک کے ول راہن منے۔ وہ کہدر ہوتھ:

19272 12"

قوموں کی زندگی ہیں، یک وقت ایسا بھی آتا ہے جب کہ جہائی بھا کے تقاضے ہر فر دکو دیٹرن کے سامنے سینہ سپ رہون پر مجبور کر دیتے ہیں۔ جو نوں کی طرح ہور گوں کی جور کر دیتے ہیں۔ جو نوں کی طرح ہور گوں بچوں ورجورتوں کو بچی کوارا شانی پڑتی ہے اور آج الحمر کی دیو روں کے پتھر بھی میں کہ در ہے ہیں گیا ب غرنا طرکی آزادی کے بجستے ہوئے چرافوں کو دو ہارہ روشن کرنے ہوگا ہوگا کا خوان بی کائی جیس بلکہ تو م کی بیٹیوں کو بھی پڑخون بی کون بیٹیوں کو بھی بیٹی خوان بی کائی جیس بلکہ تو م کی بیٹیوں کو بھی بیٹی خوان بی کائی جیس بلکہ تو م کی بیٹیوں کو بھی بیٹی خوان بی کائی جیس بلکہ تو م کی بیٹیوں کو بھی بیٹی خوان بی کائی جیس بلکہ تو م کی بیٹیوں کو بھی بیٹی خوان بی کائی جیس بلکہ تو م کی بیٹیوں کو بھی بیٹی خوان بی کائی جیس بلکہ تو م کی بیٹیوں کو بھی بیٹی خوان بی کائی جیس بلکہ تو م کی بیٹیوں کو بھی بیٹی خوان بیٹی کرنا ہو گا ''۔

وروہ پنے دل میں کہ رئی تھی کاش! میں اپنی تو م کی یک بٹی کی حیثیت سے

پے جھے کی ذمہ دریال بوری کرسکول اُاور جنب دو دن بعد اس کابا پہھوڑی در کے سے گھر ''یا تگو س نے کہا تھا:'' اہا جان ! حامہ بن زہرہ کہتے تھے کہ ''ج تو م کے ہرفر دکوب ہیان تر بیت کی ضرورت ہے''۔

'' ہوں بٹی اہم بہت نازک طالات کا مقابلہ کر دہے ہیں اور جھے س ہت ک خوتی ہے کہ میری بٹی سو ری اور تیراندازی سکھ چکی ہے''۔ ''لیکن سے مالاس سے سبجھ نالہ وسکونالہ انتقاصوں ا''

''ليكن باجان الليس ك مسيجي زياده سيجهنا حياجتي بهول!'' ''تم كياسيكهن حياءتي بهو بيشيء''

''میں جہر دکا ممی تجربہ حاصل کرنا جا بہتی ہوں۔'آپ جھے قلعے میں پیٹے پا**س** کیوں ٹبیس لے چیتے۔وہاں مجھے استاد بھی ٹل سکتے ہیں''۔

''تہبار قلعہ پیگرے بیٹی! اور خدانخواستداگر کوئی پر اوقت آج نے تو جھے بیتین ہے تم پلی حفاظت کرسکوگی۔ لیکن انشاء القد ایسا وقت نیس آئے گا ورشہیں معید سے بہتر ستا دکون مل سکتا ہے؟ بیس نے رضا کاروں کے ساتھ اسے تیر عد زی کی شل کرتے ہوئے دیکھ ہے۔ وہ گئے زئی بیس بھی کائی مہارت حاصل کر چکا ہے۔ وہ پی عرب کی فائی مہارت حاصل کر چکا ہے۔ وہ پی عرب کا اور قبی بیس ہوسکتا ور میں اس سے کہوں گا کہ جہت تک وہ یہ اس ہے با قاعد ہم جہیں وقت دیا کرے عمیر ب ف رغ التحصیل کر جہت تک وہ یہ اس ہے با قاعد ہم جہیں وقت دیا کرے عمیر ب ف رغ التحصیل کر جہت تک وہ یہ اس ہے بی بہت کر جہت کے وہ یہ اس ہے بھی بہت کہو جائے گا اور تین تافید گھر رہے گا۔ تم اس سے بھی بہت ہو چکا ہے۔ وہ گل یہاں بیٹی جائے گا اور تین تافید گھر رہے گا۔ تم اس سے بھی بہت کے سیکھ سیکھ ہو! ''

'' ہوجن اور تو جھے سعید کے ساتھ سواری کرنے سے بھی منع کیا کرتا تھا۔ یک ون میں صحن میں تیر تد زی کی شق کررہی تھی تو اس نے میری مان تو ٹرڈ رکھی''۔ ہپ مسکر ریا'' دو تھوڑ اسا ہے تو ف ہے''۔

''بہت زیردہ ہے وقوف ہے اہاجان!وہ ای جان ہے کہتا تھ کہ پ نے ساتکہ کو بگاڑ دیا ہے۔ یک دن اس نے سعید کے منہ پڑھیٹر مارویا تھ''۔ ال کے باپ نے کہا''سعیدال سے عمر میں چھوٹا ہے لیکن میمکن نہیں کہ حامد بن زہرہ کابیٹا اس سے تھیٹر کھا کر خاموش رہے''۔

'' ہوجان معید نے بھی اسے دھ کا دے کرنگری بیس گر ادیا تھا''۔ '' بیٹی ایپر بھیٹین کی ہو تھی ہول گی۔اب وہ کا فی سمجھدا رہوچکا ہے''۔ '' بیٹی ایپر جین اغرباطہ میں رہ کروہ زیادہ بے مقوف ہوگیا ہے' کہتا ہے کہ میں

یز ابهوکرسپدساله ریون گا"۔ در میری کار ساتھ کار

اليالو كونى يرى التأثيل"-

الکین وہ میبھی تو کہتا تھا کہ جب میں ہے۔ سالا رینوں گاتو سعید کو گھ ھے پرسو ر کر کے سادے شہر میں مجرا وک گا'۔

ال کارپ بنس پڑ ''وہ جہیں پڑاتا ہوگا بٹی''۔

الله روائے کہا '' نا تکہ کے لیے تعلیم جاری رکھنا بھی ضروری ہے۔ میر خیول ہے کہ سے حامد کے گھر بھیجی دیا کروں؟''

نسیر نے جوب دیا اگر وہ تموڑ ابہت وقت نکال سین تو بیاس کی خوش قسمتی ہو
گر کیکن یہاں ن کے کام کی نوعیت البی ہے کہ آئیں نام طور پر گھر سے باہر رہنا

پڑے گانا ہم سن ہی ن سے درخواست کروں گا کہ جب آئیں فرصت ہے وہ اس کو
ید ہیا کریں۔ ویسے اس کومیری سفارش کی ضرورت تیل ۔ حامد بین زہرہ س سے
بہت ہیا دکرتے جی "۔

اس کے بعد جب حامد بن زبرہ گاؤل میں بوتا تھا تو س کے ہے تھوڑ بہت وقت نکال ایما تھ اور جب وہ دورے پرروانہ بوتا تو پڑھنے کے ہے کہ بیل دے جاتا \_سعید ہد باغدا سے تیراندازی اور نیٹے زنی سکھایا کرتا تھا کیکن ن کی رف قت کا یہ نیا دور بہت مختفر تھا۔

فر ڈنینڈ کی فوج نے ٹال کے زر نیز علاقے تباہ اور وری ن کر نے کے بعد غرنا طہ کے سامنے ڈیرے ڈال دیے تھائی کیے جنوب کے تقامون کی ہمیت بہت بڑھ گئے تھی جن کی ہدوانت بہاڑی علاقول سے رسدو کیک کے رہے محفوط تھے۔نصیر کوئی کی دن گھر آئے کامو آئے تیں ماتا تھا اس لیے اس نے پی بوی ور بیٹی کو ہے یا س بدیا تھا۔ بیقلعہ زیادہ بڑا نہ تھا۔ اس کے اندرصرف یا گی سوپ بی رہ سکتے تھے۔لیکن محل وقوع کے انتہار ہے اس قدر محفوظ تھا کہ مملہ آوروں کو اس کے قریب وینینے کے بیے می دخو ریوں کاسا مناکرنا پڑتا تھا۔ میقلعد یک بیند شیله بروات تفایشال ی جانب ہے کولی دوسو گزیدے کے لک نامہ تھا۔ جنوب سے غرباط کی طرف جانے والی سڑک کے تقلعے کے درو زے سے سو قدم کے فرصلے پر ہائیں طرف مزتی تھی اور شال شرتی کوئے سے اس قدر قریب ج فی تھی کی تعمیل کے فرج ہے گرنے والے پھر بھی تیروں سے زیا دہ خطر ناک ٹابت ہو کتے تھے۔ پھر بیسڑک پیاڑی کے کنارے بل کھاتی ہو کی ناے کے میل تك بالمنتجي تقى - قلع سے لے كرنا لے كے بل تك اس كى دھو ن تى جھرناك تھی کہ غرنا طہ کی طرف سامان لے جانے والی نیل گاڑیوں کوسہار ویلے ورٹ ق و پس آنے و ں گاڑیوں کو دھکیلئے کے لیے چند آ دمی ہروقت قلعے ور بل کے قریب موجودرجے تھے بل کی حفاظت کے لیے نائے کے یا رہمی سیاجیوں کا یک دستہ متعين تفا\_ قلعے کی مغربی سمت بھی کوئی ڈیڑھ میل دورایک گہرا کھدی قلعے کے سے خندق كا كام دينا تقد جنوب كي طرف قلع كاعقت ان بيارٌ بول كي بدولت محفوظ تقرجه ب جنگجو قبائل کی بستیں با قابل شخیر قلعوں کا کام دیجی تھیں۔جن قابل گزرمقا ات ہے کئی جا نگ جمنے کا خطرہ جو سَمنا تھاد ہان فوج کی با قاعدہ چو کیا ہے موجو دخیس ۔ قلعے کے جنوب مغربی کوئے شل ایک دومنزلہ مکان کابدا، کی حصہ سکے ہاپ کی

رہائش کے یے مخصوص تھا۔ نیکے جھے ہیں دواور السروں کے بال بیچے رہتے تھے۔

اس کے یہ قلعے کا ماحول اپنے گاؤں کے ماحول سے مختلف تھ۔ گاؤں ہیں
سے پچھ کر صد ہے ''زادانہ کھوڑا بھ گائے ہوئے بھی کھوں ہوری تھی اس ہے وہ
صح کے جھٹ پٹے ہیں سیر کے لیے گا اکرتی تھی لیکن یہاں اسے بوری ''ز دی تھی
۔ وہ ہر روز کئی گئی کوں سواری کیا کرتی تھی اور اسے قرب و جو رکی گھاٹیاں ور
پگڑنڈیاں پے ہاتھ کی کیکرول کی طرح یا دہو گئی تھیں۔

قلع کی طرح ہم کی چوکیوں کے عافظ بھی اسے دور سے دیکھ کر پہنی ن بیتے تھے۔
شروع شروع میں جب وہ قلعے سے با بڑگلی تھی آ ایک لوکر اس کے ساتھ ہوتا تھ
لیکن چند ونوں بعد سے می فظ کی ضرورت نہ تھی ۔ وہ بھا گئے ہوئے گورڈ سے سے جیر
چید نے کی شق کیا کرتی تھی ۔ سپائی اسے دیکھتے اور ال کے مرجمانے ہوئے چہروں
پرتا ذگی آج تی ۔ بے سالار کی بٹی کے عزم اور حوصلے کا ان پر تنا گہر فر ہوتا تھ کہ
گئی آدی بیٹ بال بچوں کو اپنے ساتھ دیکھنے پر آمادہ ہو گئے تھے لیکن قلعے کے عمد
تنی تنا اگر می اس لیے می کے باپ کو بیشتر درخواشیں روکرنا پڑیں۔
تنی می جانس نہتی اس لیے می کے باپ کو بیشتر درخواشیں روکرنا پڑیں۔

یک انسر کی بیوی نے ہی کے لیے دختر غرباط کا نام پسند کیا تھ ورچنو دانوں میں بیٹام قلعے کے علاوہ ہمی پاس کی چوکیوں اور بستیوں میں مشہور ہوگیا تھا۔

غروب آن ب کرریب وہ بھی اپنے مکان کی جھت پر ور بھی اے کے پر کی ٹیدے جنوب کے نشیب کی طرف دیکھا کرتی تھی جہاں بہباتے کھیتوں ور سر سبز بانات کا سسد غرنا طرتک چلاجاتا تھا۔ بھی بھی وہ جنوب کی سمت کھوڑ دوڑ تے ہوئے پے گاؤں میں جانگتی تھی۔

اس کا پچپی مطور پر حامد کے ساتھ دورے بررہ تا تھا۔وہ پنی پیگی سے تق پھر منصور کو دیکھنے کے بہانے اسکے گھریلی جاتی اوروائیس پر حامد کے کتب ف نے سے کولی کتاب ٹھا! تی۔ سعید ن رضا کاروں میں شامل ہو چکا تھا جنھیں انگ غرناطہ کو سامان رسد پہنچ نے کی ذمہ دری سوٹی گئے تھی اوراسے غرنا طہسے والیسی تھوڑی دریے ہے اسکو دیکھنے کامو تع مل جاتا تھا۔

غرنا طدکا محاصرہ کرنے کے بعد فر ڈینیڈ نے کئی باراس قاعد پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن سے کامیا ہی ندہوئی۔

یک رت عیر یول نے بری جمیعت کے ساتھ بین اطر ف سے تملد کی ور ن کے سو روں کے چند ویت بل کے قریب بیٹی مجے لیکن انہیں بھری نقصان کا نے کے بعد لہا ہونا پڑا۔

تفاعے کے می فظ اس کامیا بی پر خوشیاں منا رہے تھے کہ شرق کی کیے چوکی کے می فظوں کی فظامت سے فائد اٹھا کر جشمن کی بیادہ فوج نے نامی جورکری ورکی طویل چکر کا شخ کے بعد اس کے سپائی قلعے کے قریب آھے۔ انہوں نے کئی ہار سٹر جیوں ورکمندوں کی مدد سے فعیل پرچڑھنے کی کوشش کی کیس تیروں کی ہوش میں مثیر جیوں کی درمنا کا روباں بھٹی گئے من کی جیٹیں نہ گئی ۔ یک ساحت بعد آس باس کی بستیوں کے درمنا کا روباں بھٹی گئے ورڈ من کی جند بہانی اختیا دکی گرو بھی پر نامہ جورکر سے ورڈ من کی کیستے ناکہ کی بھر بھر ان کے بعد بہانی اختیا دکی گرو بھی پر نامہ جورکر سے مورڈ من کی کیستے ناک کی بھر بی بھر ان کے بعد بہانی اختیا دکی گرو بھی پر نامہ جورکر سے مورڈ من کی کیستے نی کہ بھر بھر ان کی بھر بھر ان کی کیستے نی کی بھر بھر ان کی کیستے نی کی بھر بھر ان کی بھر بھر ان کی کیستے نی کو بھر بھر ان کی کیستے نی کی بھر بھر ان کی کیستے نی کی کیستے نی کی کئی بھر بھر کی گئی ہو گئی ہو کی گئی ۔

اس نے پہی ہارائ لڑائی ہیں مملی حصرالیا تھا لیکن طلوع تحریب قبل سکے ہاپ کو بھی میں معاوم نہ ہورکا کروہ تیرا تداز جوال سے چند قدم کے قاصلے پر کھڑ تھا ورجس مجھی میں معاوم نہ ہورکا کروہ تیرا تداز جوال سے چند قدم کے قاصلے پر کھڑ تھا ورجس کی مان سے نکلنے و لے ہر تیر کے بعد نیچ سے ایک جی سن کی دیتی تھی اس کی پی بڑھی۔

و ومر دوں کا بات پہنے ہوئے تھی اور اس کا چیرہ خود میں چھپا ہو تھا۔ نصیر سے اُن اُن کا جیرہ خود میں چھپا ہو تھا۔ نصیر سے اُن ہو تھا۔ نصیر کے اُن وی اُن وی اُن کی نگا ہیں من نازک ہاتھوں پر خوب صورت یا وں کی ایک لٹ وکھائی وی اُن کی نگا ہیں من نازک ہاتھوں پر

م کوزہو کررہ کئیں جو پھولوں سے کھیلئے کے لیے بنائے گئے تھے۔ ال کے وب کی پیدا فی بر شکن ایکن اوراس نے پیچھ کے بغیر منہ پھیر سا۔ وہ قدرے تذیبہ کے حالت ٹیل کھڑی رہی پھر اس نے قدرے سہی ہونی سو زیش که "ماجات<sup>ا اس</sup>پخفاهو گئے؟" اس کے بات نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہوتؤں پر ملکی می مسكر من تھي ورائڪيوں ميں انسوتيرر بے تھے۔ كسياى ألا كالمركبان جناب إينوجوان انعام كالمحق بالمرال ك قريب كمر تقد ورجي يقين ب كدرات كداشك الدهير الم كاكوني تيرها و فيل كيا"۔ اس کے باپ نے بیار سے اس کے خود پر باتھ رکھتے ہوئے کہ ''بیانوجو ن میری بیٹی ہے ور سے غرباط کی آزادی سے زیادہ کسی اور انعام کی خو ہش نبیل''۔ ور ب وضی کے بیلحات اس کے لیے سر مایئر حیات بن عیکے تھے۔ پھروہ دن بھی آگئے جب غرباط کے گر دوشمن کا تھیرا نگک ہوتا جارہا تھا۔ اوروہ ہے وہوا معزم ہ ب کے چبرے پر پر بشانی اور تھ کاوٹ دیکھا کرتی تھی۔ قلعے کے سی باس دفاعی چوکیوں پر دعمن کے حملے شدت ختیار کرر ہے تھے۔ با برے کی زخی تلعے کے اندرا چکے تھے اوران کی جگہ نے می فظ چو کیوں پر جھیج جا مجے تھے۔اس کے باب نے ساہول کی کی بوری کرنے کے ہے میں یاس کے علاقوں سے رضا کاربھرتی کرنے شروع کر دیے تھے اور اس کے ساتھ ہی غرباط

ے کمک کا مطاببہ بھی کیا تھا۔ دو دن بعد وہاں ہے بیس پیادہ سپائی اور آئھ سوار بھٹی گئے۔ ن کا سالہ رہنتہ کے نام سے متعارف ہو تھا۔اس کی آئٹھیں مجبوری اور ڈاڑھی ک ول سمر ٹے تھے۔ ا تکہ کو پنے ہوپ کی زبانی معلوم ہوا کہ وہ مالقہ کی جنگ میں قید ہو تھ ور نھر نی سے شبیبیہ کے تھے۔ دو تف قبل ہی پانچ اور قید بول کے ساتھ فر رہو کرغرنا طہ پہنچ تھ ۔ فوج کے مشقر سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک فرجین افسر ہے ور اس کے ساتھیوں میں یک نوجو ن بیت اچھا تو تیگ ہے۔

رو جفتے بعد شنبہ بی مستعدی اور فرش شنائ کے باعث اسکے باپ کا عقادہ صل دو جفتے بعد شنہ ہی مستعدی اور فرش شنائ کے باعث اسکے باپ کا عقادہ صل

دو ہفتے بعد متبہ بیٹی مستعدی او فرض شنائ کے باعث سکے باپ کا عقادہ صل کر چکاتھ ور سے پیچائ بیانیوں کی سان مل بیک تھی۔ قلعے کے متعلق مشہورتھ کہ وہ اس کے بیم سنا ورتھم وینا جائیا تھا اور اس کے جبرے برجھی مسکر جہت بیل آئی۔

کو کی ورو زے پر کھڑ ہے۔ اس نے مز کر دیکھا تو متبہ تھا۔ اسے متوجہ پاکروہ منہ کھیرکر کیکھا تو متبہ تھا۔ اسے متوجہ پاکروہ منہ کھیرکر کیکھا تو متبہ تھا۔ اسے متوجہ پاکروہ منہ کھیرکر کیکھا تو متبہ تھا۔ اسے متوجہ پاکروہ منہ کھیرکر کیکھا تو متبہ تھا۔ اسے متوجہ پاکروہ منہ کھیرکر کیکھر نے بائی ا

سیر سر بی سر ب سیر بی ارا برای کر قلع سے با برنگی اور شرق کی طرف کی گی۔

گلع سے تین ممل دورا کی تک گھائی کے مور پر اسے نتبہ ایک تیز رف رگھوڑے پر
سو روکھ کی دیا۔ 'س نے اسے داست دینے کے لیے اپنا گھوڑ کی جا طرف بن یو لیکن منتبہ نے 'س کے تربیب تینی کراچا کی گھوڑے کی بگ تینی نی ۔ اس کی طرف کی نیک تعرف کی بی سی تی اس کی طرف کی نیک تعرف کی بی سی تی اس کی طرف کی نیک تعرف کی بی سی تی اس کی طرف کی نیک تعرف کی بی سی تی اس کا تے ہیں منبیل آنا چا ہے۔ کل ای جمعی میمال کی چوکی سے تھوڑی دور دیمن کی نیل و ترکت کی معربی آنا چا ہے۔ کل ای جمعی میمال کی چوکی سے تھوڑی دور دیمن کی نیل و ترکت کی معادب زوی با بر انگلی تو سکی طور تک میں مناز بی ترکس کی نیل و ترکت کی سے تھو ظامت کا تسی بخش میں مونا چا ہے۔ آپ اے گستاخی نہ ترکسے ۔ "پ کو نیم ر نیک تو تو ہے گئی اس طرف سے سے "گاہ کرنا میر فرض ہے۔ جنوب کی مؤکن میں کو نیم کا مقاد تھر ور ہونا چا ہے۔ "

ورجومشوره سپ جھے دے دہے ہیں ال برات کوخود بھی مل کرما جائے'۔

- ''میں <sup>بہ</sup> پکامطنب نہیں سمجھا''۔

''مير مطلب ہے فوج کے ایک عہد بدار کو بھی اپنی حفاظت کا خيال رکھن سنے''۔

ماتبہ نے کہ ''بہ پھے بھی بنافل ٹیس یا کیں گا۔ اس وات بھی چار ''دی میر ہے ساتھ ہیں یا کیں گا۔ اس وات بھی چار ''دی میر سے میر سے ساتھ ہیں۔ وہ تیر انداز یہ کے کھڈ شل موجود ہیں اور دو ورد شیع پر سے اسر سے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اباقی آس یاس کے علاقے ہیں وہمن کو تلاش کر رہے ہیں۔ اباقی آس یاس کے علاقے ہیں وہمن کو تلاش کر رہے ہیں۔ اب کہ میں اور ہیں تھر اندول کی قید میر سے سے کوئی فئ بات میں ہوگ گراپ کوش مید معنوم تیم وہ وہور تو اس کے ساتھ کیا سنوک کرتے ہیں۔ آپ کہ بیر برہ ورب کی بین ہیں اور ہیں آپ کے ساتھ کیا سنوک کرتے ہیں۔ آپ کی بہر ورب کی بین ہیں اور ہیں آپ کے متعلق بہت ہی کھی میں چکا ہوں لیکن آپ بر رہنا چا ہیں۔ آپ کو مشورہ دول گا کہ موجودہ حالات ہیں آپ کو قلع ہیں ہی تیمیل رہنا چا ہیں۔ آپ کا گاؤں زیادہ محفوظ ہے۔ آگر اجازت وین تو ہیں آپ کے و سد سے التج کروں کرآپ کو آلفورہ ہال جیج دیں؟''

و دخویس اخیم الخیم از منیس پریشان کرنے کی ضرورت نیم ۔ بیس مختاط رہنے کا وعدہ کرتی ہوں''۔

'' بھے اس ہوت کی اجازت دیں کہ بس آپ کے ساتھ رہوں''

متبہ پوری ڈھٹ کی کے ساتھاس کی طرف دیکھ رہا تھ لیکن س کا چیرہ غصے سے متبہ پوری ڈھٹ کی سے متبہ بوری ڈھٹ کی اس کے ماتھا سے موڑ تے ہوئے کہا تھا در بیس اس کا محور تے ہوئے کہا تھا در بیس اس کا محور اسے باتیں کر رہا تھا۔
''۔ ور پھر ''ن کی آن بیس اس کا محور اجواسے باتیں کر رہا تھا۔

اس کے بعدائی نے اسے دوبارہ جمکال مہونے کاموق ندوبا ووسو ری کے بیک اس کے بعدائی نے اسے دوبارہ جمکال مہونے کاموق ندوبا ووسو ری کے بیائی دور جائے گئے گئے آئی بائی گھوم گھام کرو جائی جا جم جب بھی وہ پنی تی م گاہ سے با برنگلتی اسے محسول جوتا کہ سرخ بوس ور بھوری بہتی وہ ایس دی قلعے کے کسی شکی گوشے سے اسے گھور رہا ہے۔

# حملهاورغداري

ور پھر وہ ن میں کا تصور کر رہی تھی جب قلعے کے اندر س کی میدوں ور سپنوں کی دنیا گئی ہے۔ یک رت وہ گہری سپنوں کی دنیا کی بیسیا تک تاریکیوں بیس گم ہو کررہ گئی تھی۔ یک رت وہ گہری نیندسور ہی تھی کہ کیک وہوار میں ارز شھیں۔ کمرے میں تاریکی تھی ۔ وہ پچھ درینوف اور انسطر اب کی حالت بیس پستر پر بڑی رہی۔ پھر سے سومیوں کی جی و پیارت فی دری جی گئی اور اپنی اس کو آو زیب دینے گئی۔ سومیوں کی جی و پیارت فی درہ دو کھل اور عمارہ نے سمجی ہوئی آو زیب کہ دویل میں کی دویل میں کہ دویل میں میں میں اور اپنی کہ دویل میں میں میں استمریس سیسلانے ہیں۔ موں آئے۔

" می جان کیا ہو باجان کہاں ہیں؟"

مجھے معلوم نیم ۔ ووا بھی نیچے گئے ہیں۔ شاید دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ کیکن میں نے کی خوفناک وحوا کان تھا۔میر اخبال تھا کہ شاید زلزلہ آگیا ہے''۔

و دہستر سے کودکر ساتھ والی دیواری کھونٹیوں سے اپنی وردی وراسلی تلاش کرنے

ی رہ تاریکی بیس ہاتھ پھیلائے آئے برسی اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے رہ کی رہ تاریک اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا ۔ وہ بی اس کا ہاتھ کی رہ بی ہوتے کہا ۔ وہ بی اس کا کا کر رہی ہوتے ہمارے ایا جان کا تکم ہے جہ بیل مکان ہے وہ بر میں تکلینا جا ہے ۔ وہ زینے کا دروازہ ہا ہر سے بند کر گئے ہیں ۔ کہتے ہتے ہیں بھی و بیس سیا ہوں''۔

'' می جان بیل باجان کی تکم عدولی تیس کروں گی لیکن ان کے ویس سے سے بہے ہمیں ہاس تبدیل کر لیما جا ہیے''۔ پہلے ہمیں ہاس تبدیل کر لیما جا ہیے''۔

عی رہ نے کوئی جواب نددیا اس کا دل میطرح دھڑ ک رہا تھ جھوڑی دیر بعدوہ بٹا ہاس تبدیل کرنے کے بعد جھیا راگاری تھی کہ ایک عمر رسیدہ ٹوکر ہاتھ میں مشعل ٹی نے جا رعورتوں ور سات بچوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہو۔

'' بوجات کہاں ہیں؟''اس نے سوال کیا۔ ''وه نيچه بيل اوران کاځکم نيه آپ دروازه بندر کيس"۔ وہ مان ٹھ کرورہ زے کی طرف برجی تمیکن اور ھے سیاجی نے اس کا ہا رہ پیکڑی '' بیٹی اتم ہا ہر نہیں جا سکتیں ۔ وشمن مغر فی ویوار کے شگاف ہے قلعے کے عمر و خل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم نے اسے پیچھے جٹا دیا ہے کیکن حالت بہت ہی تشويشاك بين الث '' وحمَّن كالوَّ پنی شديمها ب کيسي<sup>مين</sup>ي <sup>س</sup>يا''۔ '' بیٹی! ویو رہاروو سے ژاوی کئی ہے اور قصیل کے یہ بچے وہ سرنگ جس کے عمر ہ رو د چرگیا تھا کہ ہر ہے جیس بلکہ سی ندار نے اعمار ہے کھودی ہے ''۔ ید کیسے ہوستا ہے ۔ یہ کیے مکن ہے کہ تمام پہرے وارسو گئے ہوں۔ '' بیٹی اِنصیل کا شکاف زیا دہ بڑ اُنٹی لیکن اس کے ساتھ کئی کمر ہے ہیوند زمین ہو و میں مینے نیس جاؤں گی لیکن میں قصیل سے تیر علائشتی ہوں اے اس نے پت ہ زوچیٹر نے کی کوشش کی لیکن عمارہ اس سے لیٹ گئی ''بیٹی ضد کے ہے ن کا س بی نے کہ ''جنب قصیل کا شکاف بتد ہو جائے گاتو میں تمہیل بیں روکوں گا۔ ليكن موجوده حال ت يش همهين اينياب كي حكم عدد لي بين كر في جيـ"\_ اس نے مرول ہو کر کہا ''مہت اچھا میں قصیل پڑیس جاؤں کی لیکن مکان کی حصِت آو محفوظ ہے کم زکم جھے وہال آوجائے دو"۔ ''بیٹی اوٹمن اس طرف ہے جباد میں حصد بینے سے روک رہی ہو"۔سابی نے بیر کہد کرمشعل دیو رکے ساتھ مگا دی ور

با برنگل كردرو زيد كوئندى نكادى

تھوڑی دیر بعد قلعے کی مغربی جائی آدمیوں کا شور کم ہونے نگا اتو وہ پنے دل کو یہ سے سے سوری کھی کے شاید و شمن پہا ہو رہا ہے ۔ لیکن پھر ایکا کیک قدمہ کیمشر تی جانب سے شور ٹی ورس کا دل جیٹھنے لگا۔ اب اسے لڑنے والوں کی جیٹن و پکارے ساتھ تکو روس کی جھنکار بھی سالی وے دبی تھی۔ کمرے میں عورتیں اور بیجے ہی ہوئی تنگاہوں سے کی دوسرے کی طرف و کھی ہوئی۔

اس کے دل میں جا تک خیال آیا اور وہ ہوا گئی ہوئی عقب کے کمرے میں چی گئی۔ کمرے کے ندر گھر کافاتو ساز و سامان اور لکڑی کے دوصندوق پڑے ہوئے شعے۔اس نے صندوق پر کھڑی ہوکی بجیلی دیوا رکا در پچے کھول اور با ہر جھا تھے گئی لیکن نیچ اسے دیمن کے آٹا رنظر ندا ہے۔

> ''بیٹی!تم کیا کرری ہو؟''عمارہ نے اس کے قریب آگر کہا۔ ''سیجیں می جان بیس با ہرد کچے رہی تھی اس طرف کوئی نیس''۔

اس نے جددی سے در بچے بند کر دیا اور اپنی مال کے ساتھ دوسرے کمر ہے ہیں چی گئی ۔ پھر سیڑھی کی طرف آؤکی آوازوں کے ساتھ جھوڑی دیر کے بحد قدموں کی ہمٹ سن کی دینے گئی اوروہ دم بخو دہوکر برابر کے کمرے کی طرف دیجھنے گئی ۔ زینے ورمد قات کے کمرے کی طرف دیجھنے گئی ۔ زینے ورمد قات کے کمرے کی وروازے کھلے اورائی کے باپ کی اور شن کی دی :

''فد کے ہے وقت ضائع نہ کرو۔ اب دشمن کوائی مکان تک تینی ٹیل اور وار 'نہیں کرے گی۔ تم بیس سے دوا وق زینے کی تفاظت کریں اور واقی حصت پر پہنی کر جنوبی فصیل کے می فظول کوا وازیں دیتے رقین اگر انہوں نے ہمت سے کام ہے ہوتا تو ہوسکا ہے کہ دشمن رات کے وقت مزید نفضانا اٹکا نماز وامول بینے کی ہج نے شہر کا جنوبی رکرے ۔ تم نہیں ہا ہر نکال کرتمام دروا زے بند کر دوا'' و مشعم فی کریر ایدے کرے کی طرف و یکھنے تگی۔

چند تانیے کے بعد مالا قات کے کمرے سے محمودار ہوا۔ سے ویکھتے ہی عمل رہ جس

نے ہے رزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی پیٹی کاباز وقعام رکھا تھ' یکٹی ورکر فرش پر گر پڑی۔

یہ تکہ سکتے کے بیالم میں اپنے باپ کالبولهان چیرہ وکھے ری تھی تصیر نے اسکے برخ مرکزی رہ کو پنے بازوؤل شل اٹھالیااورائے بستر پران نے کے جدیڈھ ل سر ہوکر کیک کری پر تر اساس کی ذکا بیل تھارہ کے چیرے پر مرکوزتھیں وہ کہ درہ تھ اس مور کیک کری پر تر اساس کی ذکا بیل تھارہ کے چیرے پر مرکوزتھیں وہ کہ درہ تھ اس میں رہ موں میں باانکل ٹھیک ہول'۔ ایک عورت چو کی ''تم کی و کھے رہی ہو۔ ن کا خون بہدر ہا ہے''۔ اور پیم وہ آگے برا ھ کر پی چ در ہے اس کا خون پر درہا ہے''۔ اور پیم وہ آگے برا ھ کر پی چ در ہے اس کا خون پر درہا ہے''۔ اور پیم وہ آگے برا ھ کر پی چ در ہے اس کا خون پو ایک بینے کی ۔

ی تکہ ہے جواس پر قابو پاتے ہی ہماگ کر دوہرے کرے بٹل گئی ورمرہم پنی کے سورہ من کا تھیلا ٹھال کی ۔وہ ایک مورت کے ہاتھ بیں مشقط دے کر تھیلا کھول رہی متحی کہ س کا عمر رسیدہ ٹوکر عبدالقد کمرے بیس داخل ہوا اوراس نے درو زوبند کرتے ہوئے کہ '' آپ بچوں کو چھیلے کمرے بیس لیجا کیں اور نیس خاموش رکھیں !'' ہوئے کہ '' آپ بچوں کو چھیلے کمرے بیس لیجا کیں اور نیس خاموش رکھیں !'' کید کو رت نے کہا'' خدا کے لیے طبیب کوجلد جلا وَان کا زخم بہت گہر ہے''۔ اس وفت طوبیب کو تلاش کرنا میں ۔ عاتکہ بین اب بیکا مقربین کرنا پر ہے اس وفت طوبیب کو تلاش کرنا میں۔ عاتکہ بین اب بیکا مقربین کرنا پر ہے گا'۔

اس نے کا بہتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے باپ کے سرکی مرہم پٹی کی۔ پھراس ے باپ نے پٹیمیس پھاڑ کر پہلی میں ایک اورزشم دکھاتے ہوئے کہ '' بیٹی جدی کرومیرے ساتھی میر نظار کرد ہے ہیں۔''

تھوڑی در بعدوہ دوسرے زخم کی سرجم پٹی سے فارع ہو چکی تھی وراس کا ہاپ دوہ رہ پنی بیوی کی طرف متوجہ ہو چکا تھا ''عمارہ!''

عمد رہ نے ستکھیں کھول دیں اور پچھ دہرائے شو ہر کی طرف تک کی ہیں ہے رہ کی حق رہی ۔ س کے ہونٹ تو بل رہے تھے لیکن حکق سے آوا رٹیس نکل رہی تھی نے سے رہے ین ہوتھ کی سے سر پررکھتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی اوران کے ساتھ ہی اس کی مستحدی اس کی مستحدی اس کی مستحدی اس کی مستکھیں مسنسووں سے نمنا کے ہوئئوں عمارہ نے اس کاما تھ پکڑ کر پنے ہوئٹوں سے مگایہ ور سسکیں سیستے ہوئے کیا" آپ کے زخم؟"

س نے جو ب دیا ''میرے زشم بہت معمولی بین تم یونمی ڈرگئ تھیں''۔ علی رہ تھ کر بینے گئے۔

" أبوجان ب كيابوكا؟"ما تكهفي في مشكل بي كها-

نصیر نے مرکز اس کی طرف دیکھا اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ اس نے فرش پر گھٹے فیک کر پٹامر ہاپ کی گود میں دکھ یا۔ وہ بری میکل سے پی سسکیں ساخبھ کر رہی تھی فیک کر پٹامر ہاپ کی گود میں دکھ یا۔ وہ بری میکل سے پی سسکیں ساخبھ کی بردر بری تھی ۔ وراس کا ہاپ جیسے اپنے آپ سے بہردہا تھا۔ 'میری یا تکہ! میری بردر بینی ! بہترہیں زیادہ ہمت سے کام ایرا پڑے گا۔ ہم با ہردشمن کے د منت آف کھٹے کر سکتے ہیں ایکن سے گھروں میں جیسے ہوئے تعداروں کا مقابلہ فیل کر سکتے ۔ ہم نے میں ہیں ہیں اور دیا تھا۔ میر یہ ساتھیوں نے فصیل کا شکاف اپنی لاشوں سے ہم دیا تھا۔ فیل فیک موقع لی گیا۔ میں ہیں شد روں کو درو زہ کھولئے کا موقع لی گیا۔ میں ہیں شداس کے متعلق سے دل میں خلاس محدوں کیا کرتا تھا'۔

''الإجان آپ کوائ مرخ بالول وائے آدمی پر لؤشک ڈیل؟'' در مرسر در برت سر سرخ بالول کا مرح کا درجی کا تاہدی کا انتہاں کا تاہدی کا انتہاں کا تاہدی کا تاہدی کا تاہدی ک

'' بیسے شک فیص سے کہوہ دیمن کا جاموں ہے۔ جس جگہ سے نصیل کو ٹریا ہیں۔ دھ کے سے پکھ دیر قبل ٹریا ہیں ہے وہاں اس کے ساتھیوں کی کوٹریاں ہیں۔ دھ کے سے پکھ دیر قبل پیر ید روس نے دوآ دیری کوکٹری سے نکل کر دروازے کی طرف جاتے دیکھ تھ۔ پر ایس کے روآ دیری کوکٹری سے نکل کر دروازے کی طرف جاتے دیکھ تھ۔ یہ ایس کی برشمتی تھی کہ آئے متب دروازے کی حفاظت پر متعین تھا۔ وہان چندون دار پ ہی ہوجود تھے وران کی موجود گی میں درواز ہ کھولنا ممکن شرف لیکن جب نصیل بی بھی موجود تھے وران کی موجود گی میں درواز ہ کھولنا ممکن شرف لیکن جب نصیل میں شرکاف پڑ گیا تو س میں سے اکٹر نیٹرن کی بیاخاررہ کئے لیے جا چکے تھے''۔ میں شرکاف پڑ گیا تو س میں کررہی تھی گیائی کی حیثیت ایک میں اور کے سے نے دو دو بیل۔

س نے سر فعا کر پے باپ کی طرف و کے مااور کہا 'اب کیا ہوگا ہوجان''

'' بیٹی اب بیل کے خوبیں کہر سنا ہوستا ہے وشمن ہورے وگ جو رکید وکوئی جو کیل جو سنا ہے وہ سنا ہے وہ سنا ہے وہ سنا ہورے وگ جو رکید وکوئی جو کیل کے سے لیکن گرانہوں نے رائم واری وگھی او انہیں پہال چینے بیل ذید وہ ورٹیس کے گے۔

ایکن گرانہوں نے رائھوں کے ساتھ رینا ضروری ہے لیکن باہر انگلے سے پہلے میں تم سے میر پے ساتھ وہ ایک ایک وعدہ لینا ہوں کے ساتھ رینا ضروری ہے لیکن باہر انگلے سے پہلے میں تم سے کیا وہ سے دیا ہونے میں ایک وعدہ لینا ہوں ۔ کیا ہیں امید کرسکتا ہوں کہتم کی سعا وت مند بیٹی ہوئے کا شہوت وہ گی جو نے کا شہوت وہ گی جو ایک کی سیما وہ کا جو ایک کی معاورت مند بیٹی ہوئے۔

'' پوچان! میں نے آپ کا اعتماد بھی مجروح ٹنین کیا۔ لیکن آپ ہر حامت میں بأ ہرئیل جا تھے''۔

'' بین جیت پر ج کربا ہر کے حالات ویکھنا چاہتا ہوں۔ گرفد نخو سنڈو تمن نے مکان پر حملہ کر دیو تو میں فوراً وائی آجاوں گا۔ لیکن حمعا را اپنی ہاں کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ ورتب ارے لیے مقت کا کمرہ زیا وہ محفوظ رہے گا۔عبداللہ تنہا دے ساتھ دہے گا۔عبداللہ تنہا دے ساتھ دہے گا۔ عبداللہ تنہا ویک ساتھ دہے گا۔ بیک تاریکی میں خوف محسول کریں گے اس نے دوسری مشعل جد کر و باس نے واسری مشعل جد کر و باس نے جو دکیے دوسری مشعل جد کر

وہ یکھ کہنا جا ہتی تھی لیکن اس کے باپ نے جلدی سے ٹوک دیر در بیٹی! ب باتوں کا وفت نیس عبدالقدتم کیا دیکھ دیے ہو۔ جلدی کرو! بچوں کے سیے پائی ور کھانے کا سامان بھی تدرر کھ دو۔ عمارہ کو آرام کی ضرورت ہے اس سے ن کا بستر فی کرو باں بچھا دو!"

' دنبیل جھے ہستر کی ضرورت نیس' کیارہ نے ڈوبتی آو زمیں کہا۔ تھوڑی دہر بعد ہے اور تورشی عقب کے کمرے میں جا چکی تھیں لیکن عمل رہ ور وہ بھی تک تذبذ ب کے مالم میں تصبیر کے سامنے کھڑی تھیں نصبیر نے ہائی و اُلا ور چند گھونٹ چنے کیبعد اچا تک کھڑا ہو گیا' 'ابتم وقت ضائع نہ کرو! و ف شعار ہوی نے شوہر کی طرف دیکھا اور بٹی کا ہاتھ پکڑ کر ڈ کمگاتی ہولی دوسرے کمرے میں چلی گئے۔

اس کا بہ پ ہے وفا دار ساتھی عبداللہ کی طرف متوجہ ہو ''بتم بھی جاؤ ور درو زہ بند کر ہوا'' نوکر نے اندر جا کر دروازے کی کنڈی پیڑھائی تو نصیر نے سے بڑھ کر ہا ہر کی کنڈی نگاوی ہے۔

و ۱ د ہشت زور ہوکر بیلائی ''اہا جان آپ نے وحدہ کیا تھا جیت ہے ہو کرو پس آ ہا کیں گئے''۔

انبٹی ! اس نے گھتی ہوئی آواز ہیں جواب دیا "میں پٹاوعدہ پور کرنے کی کوشش کروں گا۔اب میری ہات تور سے سنو! عبداللہ تعربیں بتا دے گا کہ ہیں نے درو زو کیوں بند کیا ہے اور میں بیرچا بتا ہوں کہ اگر جھے در ہو جائے تو تم اس کی ہر یات پڑھی کرنا ہے بواللہ!وہ سامان صندوق کے بیچھے پر ہوا ہے "۔

''اہا جان! ہا جان!''اس نے آوازی دیں لیکن اس کے باپ نے کوئی جو ب شدر ورچر چند تاہے بعدوہ اس کے قدموں کی جا پ سے بھی ۔

यंत्रं

عبرالله ٢٠ أزوره أوازنددو .

ال نے پی ال کی طرف متوجہ ہوکر کہا ''امی جان جھے معلوم ہے اس صندوق کے چھے کیا ہے ۔ اباجان جمعی اس قلعے سے باہر تکا لناچا ہے جی وربی دے ساتھ خیس جا کی سے ۔ خیس یفین تھا کہ جم ہم تے دم تک ان کا ساتھ خیس جھوڑیں گے ۔ اس ہے انھوں نے دروازہ بندکر دیا ہے''۔

عبداللہ نے صندوق کے پیچھے ری کی سٹر طی نکالتے ہوئے کہ '' بٹی اجب ہم یہاں سئے شخانو یہ سٹر طی اس کمرے میں موجود شکتی ۔ شاید!اس تعدے سابق می فظاکو یہ خیال سیاہو کہاس کے بال بچوں کوکس دن اس کی ضرورت پٹیش مسکتی ہے

۔ لیکن تمہارے ہوجان الی بات موچنے کے لیے بھی تیار شہرے۔ اگر مسیح ن کے س منے سرف تہاری زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا تو وہ اس قدر پر بیثات شاہو تے کیکن تم جانتی ہو کہ قید ک عورتو ں کے ساتھ نصرانی کیا سلوک کرتے ہیں۔اس قلعے کے می فظامہیں ''غرنا طہ کی جی '' کے نام ہے بکارتے ہیں۔ آئ تمہاری زندگ کا سب سے بر متحان ہے۔ اگرتم نے ہمت سے کام لیا تو ممکن ہے بیٹو تین وربیج وتمن کے وحشایہ ندمظالم سے فکا جا کیں۔اب جنوبی دیوار کے محافظ ل وُجد چکے ہوں کے۔ جھے بھین ہے کہ باہر ہے آگ کی روشن و یکھنے والوں کو بیباں کی صورت حال کا نکہ زہ ہوج نے گا ور جبیں بہال سینے میں در نیس کیگر کے کیکن گروشمن نے ن کی سد سے بہت بی جہاری ری سی قوت مدا فعت کیل ڈی اوراس مکان پر تملد کر دیا تو بهاری منخری کوشش یمی به وگی کتمه بین تمهاری والده اور ان خو تین وربیچوں کو <u>قلع</u>ے ہے وہرنکال دیوج نے رات کے وقت تھھا رے لیے جنوب کاملا قیمحفوظ رہے گا۔ ور مامری گاؤں تک ہربستی کے لوگ تمہاری اعانت کو ایٹا فرض مجھیں گئے۔ ب تہربیں ہر <u>تکانے کے لیے تیار ر</u>ہنا<u>جا ہے</u>۔ جب بیں سیر حی انکائے کے لیے در پیچہ کھولوں گا تو مشعل بجھ وی جائے گے۔

جب بیں سیڑھی اٹھائے کے لیے در پچے کھولوں گا تو مشعل بجھ وی جائے گے۔ آپ بیں سے جو پہلے نیچے اترین ادھرا دھر بھا گئے کی بجائے نصیل کے قریب پے دوسر سے ساتھیوں کا تنظار کریں اور پھر کھڑکی کی طرف اتر جا کیں''۔

#### संसंध

تھوڑی دیر بعد عبدالقد میڑھی تھے۔ کے بیٹے کی دیوار میں اپنی کھوٹیوں کے ساتھ ہا مرد چکاتھ۔ قلعے میں اُڑنے والول کی بیٹ و پکار مکان کے قریب سائی و ہے۔ ہی تھی ۔عور تیں ور بیٹے دم بخو دایک دوسرے کی طرف د کھے رہے تھے۔ ما تکہ درو زے سے منہ مگائے یک جھوٹی کی دراڑ سے برابر والے کمرے میں جھا تک رہی تھی۔
جو تک وہ بیجھے بٹی ور چوکھٹ سے او برمحراب کی طرف د کھنے گی۔ پھر اس نے بک برُ صندوق دھکیں کر دروا زے کے ساتھ لگا دیا اورا کیکے چھوٹا صندوق ٹھ کر س کے و پر رکھنے کی کوشش کی لیکن صندوق بھاری تھا۔اسے کامیا بی نہ ہوئی 'عبداللہ نے کہ ''بیٹی تم کیا کررای ہوچ''

'' پھیٹیلتم میری مدوکرو! شک محراب کی جالی سے ساتھوں کمرہ دیکون جا ہتی ہوں۔جددی کرومکان پر مملے ہوچکا ہے۔ شاید وہ شیچے کے درو زے کوؤ ڈر ہے ہیں

عبداللد بھی تذہر ب کے سالم میں کھڑا تھا کددوعورتوں نے اس کی مدد کی ور کی چھوٹا صندوق ٹھ کربڑ مے صندوق پر رکھ دیا۔

ی تکہ جدی ہے و پر کے صندوق پر کھڑی ہوکرلائی کی جن ہے جم کنے گی۔
جن کے سور خ سے نگل سے کہ وہ صرف وہ مرے کمرے کا نصف حصد و کھر کئی تھی

الی نے پنا مختم نکال وربے وربے ضر ایول سے ہوسید وہ لکڑی کا پہی صدالا ڈڈ ل۔
عبداللہ یہ تقور بین رہا تھا ''تم کیا کر رہی ہو؟ ہوش سے کام ہو''۔ ور ب اس کی

ان ور دوسر کی حورش بھی ہوڑ ھے تو کر کے احتجاج بیل شر بیک ہو بھی تھیں۔ اس نے

کوئی آو دو ہو شد چوڑ سورائ کر نے کے بعد اپنا تنجر نیام بیل ڈ سے ہوئے مرا کر

و یکھ ورکہ: ''آپ اس قدر پر بیٹان کیول ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ گر ہیں سری

جن اور ڈ نول تو بھی می کر اب اتنی تنگ ہے کہ یہاں سے ایک تین س سہ بی بھی طرح

نہیں تکل سمنا۔ ہی صرف میہ جا ہتی ہوں کہ جب ایا جان آ کی آتو نہیں چھی طرح

على رو ف دُوخِلَ جولَى أواز شن كها "وواجى تك كيول تين سيّ تبيل بهت ورير جو كُنْ بيء "-

۔ کمرے بیل تھوڑی دہر کے لیے ظاموشی طاری ہوگئی۔پھر زینے کی طر ف بھ گتے ہوئے 'سا نول کا شور سٹائی دینے ۔ لگے اور عبداللہ چدیو ''وہ زینے کا نمچا۔ ورہ زانو ژرہے ہیں بتم تیارجوجاؤ۔عا تکدامی سے پہلے تہماری ہاری'۔ اس نے جلدی سے بیچے اتر کراچی ممان اٹھاتے ہوئے کہ ''دنہیں سب سے پہنے ن کم من بچوں کی مائیں جائیں گی۔اس کے بعد ہم بچوں کو تا ریں گے۔ پھر می جان ور ن کے بعد میری باری آئے گی''

ساتھ و ہے کمرے میں بھا گئے ہوئے قدموں اور اسکے ساتھ بی کے بعد دیگرے تین درو زوں کے کھانے اور بند ہونے کا شور سنانی دیا۔وہ جددی سے صندوق مرکزی ہوکر سور نے سے جھا کھنے گئی۔

ال کے باپ نے کہا''عبداللہ!ایک بچاٹھا کرنیچ ترجاؤے وارعبداللہ نے یک ٹانیہ کے سے ڈبڈولی ہوئی انگھول سے اُس کی طرف دیکھ ورنیچ کو ٹھ تے ہوئے کہ'''آپ ما تکہ سے کہیں کہ وہ نیچار نے میں دیر شکرے۔''

تھوڑی در بعد جب عمارہ دو کم سن لڑکوں اور ان کی مال کے سو یا تی عور شک ور پچے شیچ جا چکے متھے تو حملہ ورزیخ کا دوسرا دروازہ تو ڈرہے تھے۔

کیا اوجو ن نے مضعل اٹھا کر ساتھ والے کمرے میں کھینک دی ورتھ ہر کا ہزو پکڑ کرچد ہوا '' دشمن ہمیں کسی کمک کا انتظار کرنے کا موقع نیس وے گا۔ فد کے ہے ایس بھی ن کے سرتھ نکل جا کی غربا طاکو آپ کی بہت ضرورت ہے۔''

سکے باپ نے کو گھری سے نگلتے ہوئے کہا ''غرناطہ شہیدوں کے خون کی ضرورت ہے ورمیر کی رگول میں ابھی تک خون کے چند تطرے یا تی بیل'۔

پھرائی نے جدری سے کو طری کے کواڑ بند کرتے ہوئے اس کو او زدی ''ما تکہ! ندر سے کنڈی نگانو ورجلدی سے ماہر شکنے کی کوشش کرو''۔

وہ پے باپ کے اسٹری تھم کی تیل کررہی تھی کرزی کی طرف سے درو زہ اور نے سے درو نہ سے کہ دھی کا ہوا اور اس کے ساتھ بی اسے تصیر کی ہو زمن کی دی "ہم نہیں گئے کرے میں روکنے کی کوشش کریں گئے"۔

وہ چند تانیے بے مس وحر کت کھڑی رہی چراس نے کنڈی مگانی و رصندوق

دھکیں کر درو زے کے ساتھ لگا ویے اور ان میر چڑھ کر برابرو نے کمرے کی طرف و يکھنے لگی ہے جو ب ف لی ہو چکا تھا۔ تی دہر میں مملہ آوردو ہر اورو زواتو ڑنے کی کوشش کرر ہے تھے۔ یک عورت در ہیجے کے قریب کھڑی وہانی وے رہی تھی ' 'عمی رہ ا ما تکہ ٔ جدری آوہ ہ سب اُز گئے ہیں''۔ ال نے کہا " می جان ! آپ جا کیل ۔ اٹیل دروازے او ٹرنے میں زیادہ در منہیں <u>الگ</u>رگی <sup>ہو</sup>ئے وراورتم وي ''میں بھی آری ہوں می جان خدائے کیے آپ جلدی کریں''۔ ورو زے برکل ژیول کی ضربیں اور حمله آورول کے نعرے سائی دے دہے تھے ہے رہ یہ دل نخو ستہ در سیحے کی طرف بڑھی لیکن ایک اور دھائے نے سیکے پاؤں روک ہے۔اس کے ساتھ بی اسے لڑنے والول کی جی و پکار اور ملو روں کی جھنکار سٹائی وسیٹے گئی۔ عى رەچنىر ۋى سىنتے كے سالم ش كورى راى اركىراحا كك اسپ ۋوسىت ول بر - 50 mondi و ای جان ا اس نے آواز دی مگر اسے کوئی جواب شدہ تو وہ طمین ت محسول كر في كماس كي ال جا جكى بـ اس کے ول کی پکا راب سی کھی کہ جھے بہاں سے نکلنے میں تاخیر نہیں کرتی جا ہی ۔ ب بیں ن کی کوئی مدونیس کرسکتی لیکن باپ کی محبت نے عقل کے تمام نصبے روکر و ہے۔ سے بین کوئی امید مھی کرفندرت کا کوئی مجز وال کے باپ کی جات ہے ے گا۔ ہیرے ن کے در دگار اچا کے آ چینی کے اور پھر شاید بھا گئے کی ضرورت ى ئىش دائى سائى

تے میں جارا وی کیے بعد دیگرے وہمن کے وار رو کتے ہوئے نے پاؤں

س تھووے کمرے میں داخل ہوئے۔ آخری آ دمی اسکاباپ تھا۔ اس نے دہینر کے قریب بھی کر جو بی حملہ کیا۔ حملہ آور دوالا شیں چیوڑ کر چیچیے ہٹ گئے۔ وریک نوجو ن نے جددی سے درو زوہ ند کرکے کنڈی لگادی۔

### भिष्य

مملد آور ب بھی ورواز ہتو ڈر ہے تھے۔ اس کاباب و بورت پیڈولگائے کھڑ تھا۔
۔اس کا ہاس خون میں تربتہ تھا اور آئکھیں نقاصت سے بند ہوتی جاری تھیں۔ ہوتی تین آدی بھی زخموں سے چور دکھائی وے رہے تھے۔ ایک ٹوجو ن جس کی گرون سے خون بہرر ہاتھ جا ن فرش پر تر ہے۔

و ا پنہا پ کو آواز و بنا چاہتی تھی لیکن اسے زبان کو گئے کی جرت ندہوئی۔
اس نے مان میں جیر چر حالیا اور ٹو شخ ہوئے دروازے کی طرف و کھنے گئی۔ کس نے بہتے کمرے سے عربی زبان میں کہا ''نصیر! خود کشی نہ کروہم بازی ہار چکے ہو۔
نے بہتے کمرے سے عربی زبان میں کہا ''نصیر! خود کشی نہ کروہم بازی ہار چکے ہو۔
ب تہم ر کوئی مدد گار یہاں ڈیمن آئے گا اگر جھیا رڈال دولؤ میں اب ہی تنہا ری جان بی نے کی ڈمدد ری لیما ہوں'۔

نعير چا، يا "ختبة تم غدار بوئتم في قوم كي آزادي كاسودا كيا بيكن ميري تكور سرف موت بي چين سكتي بيرتم صرف ميري لاش كي قير وصول كرسكو كي . مجير عير ايون كاندم بنافي في كامعاوض عاصل نيس كرسكو كيا.

ور پھر بید دروازہ بھی ٹوٹ گیا۔ایک دیوقامت نفرانی کلہاڑی گا۔ کے سے برعا ور ساتھ ہوگی ۔ وہ گر پڑاور سکے برعا ور ساتھ دھر ہو مسٹ گئے لیکن آدمیوں کا ایک دیلا ہے ساتھ کی الاس کے مشرک بھی بیوست ہوگیا ہے ساتھ کا الاس کے بہتے ہے ۔ وہ کے دھر دھر ہمٹ گئے لیکن آدمیوں کا ایک دیلا ہے ساتھ کا الاس کے وہر سے بچھ بنگا ہو کم میمیں داخل ہو گیا اس ک اباب دو آدمیوں کو ذخی کرنے کے بعد چیچے بٹ وراس نے عقبی کمرے کے دروازے کے ساتھ پیچے بٹ وراس نے عقبی کمرے کے دروازے کے ساتھ پیچے بٹ وراس نے عقبی کمرے کے دروازے کے ساتھ پیچے بٹ وراس نے عقبی کمرے کے دروازے کے ساتھ پیچے بٹ وراس نے عقبی کمرے کے دروازے کے ساتھ پیچے بٹ وراس کے دراس کے دراس کے دراس کے دراس کی بائیں بائیں درگی شیروں کی ساتھ کی بائیں بائیں دراس کے دراس کی بائیں بائیں دراس کے دراس کی درائیں بائیں درگی شیروں کی سے ساتھ کی بائیں بائیں درائیں بائیں کی درائیں بائیں بائیں بائیں کی درائیں بائیں با

طرح بڑر ہے تھے۔ سکے تیرول سے دواور اھر انی زخی ہو چکے تھے ور نصیر چورہ تھ اس میر کہا ، نوجلدی کرو ایس پیری افر مائی نہیں کرنا چاہئے گئے۔ اور تاموش ہو تی ہو جات ہوں کہ تو روس ور کھر چاکھ کی تو روس ور کھر چاکھ کی تو دروازے کے ساتھ پڑی ہوئی ایشوں سے سفری نقام سے بیزوں ہو کر گھر جاتھ کے ساتھ پڑی ہوئی ایشوں سے سفری نقام سے رہے تھے جاتھ کہ دروازے کے ساتھ پڑی ہوئی ایشوں سے سفری نقام سے رہے تھے جاتھ کے دروازے کے ساتھ پڑی مشکل سے سفیال۔ کی فراستہ اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سنجوال۔

منتبہ جملہ آوروں کو چیرتا ہو، آگے بیڑھا با تکہ نے تیر چانا نے کی کوشش کی لیکن وہ چانک اس کی زوسے نج کا ا ساس نے اپنے ساتھیوں ہے کہا" تم پاگل ہوائیں نے کہاتھ کرتم نے کیک لیے آدمی کوئل کروی اے جس کوئر فن رکر کے ہم بہت بڑ کام کر سکتے تھے!!!"

یک آدی نے آگے بڑھ کر دروازے کو دھ کا دیتے ہوئے کہ ''اس کمرے کے ندر بھی آدی موجودی''۔

عتبہ نے کہ ''تم بیوتو ف نہ بنوائ کمرے شاعورتوں اور بچوں کے سو ورکوئی منتبہ نے کہ ''تم بیوتو ف نہ بنوائی کمرے شاعورتوں اور بچوں میں سے صرف دو ''بنتبہ کے ساتھیوں میں سے صرف دو ''جیس ور نیم زیمہ و گرفتار کرنا ضروری ہے'' ۔ بنتبہ کے ساتھیوں میں سے صرف دو '' مرمیوں کو یا تکہ چھی طرح و کھیے کتی تھی ان کے چیجے بنتبہ کے چبرے کا بیشتر حصدائی کی نگا ہوں ہے۔ وجھل تھا۔

متبہ نے قدرے تو تف کے بعد کہا '' جھے معلوم ہے تم مدر ہو اور تہورے تیروں سے یک یہ یہ آدی مارا گیا ہے جس کی جان بہت بیتی تھی ۔ جھے افسول ہے تیروں سے یک یہ اور گیا ہے جس کی جان بہت بیتی تھی ۔ جھے افسول ہے کہ بیل تمہورے ہوں ہے کہ بیل تمہورے کی جان نہ بچا کا لیکن ٹیل تمہوری جان بچ ستا ہوں۔ تمہیں اپنے گھر چلے جانے کا مشورہ دیا تھا۔ ب میں تمہورے ما وہ مہری و حدہ ورباتی عورتوں کو بھی بناہ وے ستا ہوں۔ ہم بیدرو زہ بلک جھی بنا وہ سے ستا ہوں۔ ہم بیدرو زہ بلک جھی بنا وہ بیل تو بت

ہوں۔ ہم یہ بنگ ہور چکے بیں اور محصا رہے مطاوہ اندلس کی لکوں بیٹیوں کو ہلاکت
سے بچا با چاہتا ہوں تم یک ساقیت اندلیش لڑکی ہو۔ میں اندلس کے مسلم نونکومزید
تربی سے بچ نے کے لیے تہارے تعاون کا طلب گار ہوں۔ مجھ پر عتماد کرہ وریہ
درو زہ کھول دو ۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں ایک قیدی کی حیثیت سے اس شکر کے
سرمنے بیش کی جائے ۔ میں تمہیں کڑت کے ساتھ کھر بیجنے کی فرمدو ری بیتا ہوں۔
ورتہ ارک وجہ سے تمہاد گاؤں بھی محقوظ رہے گا۔ خداد امریر سے وعد سے پر عتباد کرو

سنتگوے دور ن منتبه کالوراچرہ اس کے سائٹے کی چاتھ لیکن جب ہو تیر چار نے سائٹے کا تھالیکن جب ہو تیر چار نے سکے سائٹ کی لو پیچھے سے کوئی کا مہٹ محسوس ہوئی۔

''ن تکہ! ن تکہ! عبداللہ نے تہی ہوئی آوازی کہااوراس کے ساتھ ہی تیزاس کرزتے ہوئے ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ نائبرزشم کھا کرایک طرف بٹ وروہ سکھ چھیئے میں اس کے دائمی اہرو کے قریب کی ہوئی جلد اور چھدے ہوئے کان سے زیادہ ندد کھیکی

> عتبہ چوریو "ایک طرف بهث جاؤ جعک کرآگے بروصورو رورو زواؤ ڈڈ موا و وجد ی سے یئے تر آئی۔

ع تکداں تکدائم کیا کررہی ہو؟ عبداللہ چلارہاتھا۔خداکے سے ہوش سے کام ہو تہداری می کہاں ہیں؟"

" می "اس نے سراسیمہ ہو کر کہا" وہ پیچیس می تیسی ج

'' بنیل خد کے لیے بناؤوہ کیال ہیں؟ • وضعر کے جائے بناؤوہ کیال ہیں؟

و واضطر ب کی صائب بین آگے پڑھی لیکن در ہے کے قریب س کے پاؤں کو شوکر لگی وریک تا نید کے لیے اُس کا سائس گھٹ کررہ گیا۔ پھروہ چو لی'' چچا می جن یہ ں بیل۔ جھے معلوم ندتھا ٹیل جھتی تھی بیرجا چکی بیل بیب ہوش بیل ۔ میں ج نے سے پہنے کی ہارت آبا جان کود کھنا جا جی تھی کیکن وہ شہید ہو بھے ہیں'۔
عبد اللہ نے جدی سے مجارہ کوائے بازوؤں میں اٹھ یا اور کہ 'تم جدی سے
یہ تر نے کی کوشش کرو۔ میں تمہاری ای کوچھوڑ کر بیں جاؤں گا۔و قت ضائع ند کرو
وہ درو زہاتو ڈر ہے ہیں''۔

ن تكدف در يج من نكلته بوست كها "اليكن تم اليم الارسكوك؟" " " " من من ك فكرندكرو ب باتول كاوفت بين" \_

وہ یک ہاتھ میں مان لیے بیٹی اس نے گی ۔ لیکن میٹر سی درمیان کی کی ۔ لیکن میٹر می کے درمیان کی کی کر چاکھ کی دروہ چاک رک کی وردرت کی طرف دیجھنے کئی عبداللد درت کے سے ہا ہرا چاکھ وروہ ٹار کی میں اس کے شرف میاطمینان محسوس کرری تھی کہوہ تنہائیں۔

و وجدی سے بنے تری فسیل کے آس پاس کوئی ندھا۔ وہ چند قدم چیجے ہی ورکھڈ کے کنارے ہی کر عبداللہ کا انظار کرنے گئی عبد للدی رہ کو کندھے پر ڈ ب سنجل سنجل کر سیڑھی پر وال رکھتا ہوائے آر ہاتھا۔

ال کا دل دھڑ کے رہا تھا اور وہ مان پر تیر چڑھا کر اوپر دیکھ دی تھی۔ چ تک ورہ پچ میں روشن نمود رہوئی اور ایک آ دی جس کے ہاتھ میں مضعل تھی ہنا سر ہا ہر نکال کرشور چانے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی مال سے تیر کا، ورشعل زمین پر آ سری۔ تی دیر میں عبداللہ ہے چائی چکا تھا۔ اس نے کھا '' یا تکہ! کھٹ میں تر جاؤ۔ ب وہ ایقین میں ویج کریں گے۔ وائی ہاتھ مڑوو ہاں زیتون کے درخت ک پاس ایک داستہ نے اثر تاہے''۔

وہ کھے کے بغیر کی کے آگے جل پڑی اور چند منٹ بعد وہ یک تنگ رست سے نیچ کر رہے تھے۔ ممارہ ابھی تک میں وال تھی۔

ی تک بارہ رس کا ہاتھ پکڑ کرنیش ٹٹولتی پھر عبداللہ سے بوچھتی کہ نہیں بھی تک ہوش کیوں نہیں سیدوروہ اسے کی دینے کی کوشش کرتا اور کہتا 'دبیٹی حوصلے سے کام و نٹاءاللد یہ تھیک ہوج کیں گئے۔

قریباً نصف میل چلنے کے بعد عیداللہ نے عمارہ کو بینے اللہ سے ہوئے کہ

"ہارے ساتھی کہیں ہی بال بی ہول گے تم یہاں تھیرہ! اُنیس تلاش کرتا
۔ "ہارے ساتھی کہیں ہی ہاں ہی ہول گے تم یہاں تھیرہ! اُنیس تلاش کرتا

یک عورت نے پاس ہی ایک جماڑی سے سر نظالتے ہوئے کہا''تم نے بہت دریا مگائی جمیں ڈرتھ کرتم کسی اور رائے سے نہ کل گئے ہو''۔

تھوڑی در بعد تم منے ورغورتیں میال جن ہو چی تھیں۔ ایک عورت نے میں رہ کی نبضیں ٹونے ہوئے کہا ''ان کا جسم شخند اجورہا ہے۔ ہمیں جلد بہاں سے چلن حاسبے''۔

عبداللدف دوم ره اے كند ھے پر افحاليا۔

## 垃圾垃

تین میل کے قریب کھڈ کے اندرسفر کرنے کے بعد وہ دوسرے کن رے یک پراڑی پر چڑھ رے تھے۔عبداللہ کی ہمت جواب دے ری تھی ور سے جموڑے جموڑے اسلے پر ستانے کی ضرورت محسوس ہوری تھی۔

جب وہ پر ڈی کی چوٹی پر پہنچے تو ہو چھٹ رہی تھی۔ میٹن کا سارہ فمود رہورہا تھ۔ عبداللہ نے میں رہ کوز بین پر کٹاتے ہوئے کہا''اب جم تھوڈی دیر آر م کر سکتے ہیں۔ ہم و دی میں از کے بی ایک بہتی میں پہنٹے جا کیں گے اور اگر وہ بوگ وہاں سے ہی گڑیں گئے تو جمیں مدول جائے گ'۔

اس نے کہا ''تم بہت تھک چکے ہواگر جھے اجازت دوتو میں بہتی کے بوگوں کوہد اداؤں ۔ می جان کی حالت ٹھیک تہیں ہے ۔ ممکن ہے بہتی میں کوئی طبیب مل جائے''۔

عبداللہ نے مغموم کہجے ہیں کہا بیٹی تعربیں جائے کی ضرورت جیں۔ میں خو دب وس

گا۔لیکن تہاری می کواب طبیب کی ضرورت تبیل ۔ بیل نے نف تے ہی بی میں کو اس کے اپنے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہی کہ سول کر اپنے تھا کہ ن کی زندگی کاسفر یورا ہو چکا ہے۔ تہاری طرح میں بھی تمام رستہ ہے ہی کو فریب ویتا رہا ہوں ۔ تمہارے ایا جان تقویس اپنے یاس بار نے کے سے تیار نہ سے کیے ایک تہ ہم زندگی اور موست دونوں میں کی حصر ارتفا کہ ہم زندگی اور موست دونوں میں کیک دوم ہے ساتھ رہیں گئے۔

و و سکتے کے ن کم میں وکھ دیرانی مال کود بھتی رہی ۔ گھراس نے ہم تھ کرامہان کی طرف دیکھ وراس کی استحمول سے آنسو وُل کا ایک سال بہد کار عبداللہ نے کھ کر کہا '' میں جاتا ہون ۔ اب میں ہونے والی ہے۔ ہم ابھی تک خطرے کی ز دسے ہو برزیں نکھے۔ اس ہے آپ کو جھاڑیوں کی اوٹ سے با برزیں آنا چاہے''۔

ہ برزیں نظے۔اس ہے آپ اوجھاڑیوں فی اوٹ سے اِبرزیں آنا چاہیے ۔
عبداللہ و دی کی طرف چل دیا لیکن چند قدم افعانے کے بعد چاک یک جور چائی گئی چند قدم افعانے کے بعد چاک یک جور چائی ایک چی والا کی ایک کے چیرے پرمرکوز تھیں لیکن باتی عبداللہ کو چینے ہوئے و کھوٹی اوٹ کے دار کو اس کے دار کو جونے میں میں سے دائر کی دیے جوئے و کھوٹی ایس کے دار کی دیے تھے۔

سرور نے بیند آو زیس کہا''اگرتم قلعے سے بھاگ کرآئے ہوتو جنہیں چھنے کی ضرورت فیس ۔ ہم تمہاری با تیس سے جیلے کی ساتھ ہی و کیس با کیس میں با کیس میں اس کے ساتھ بی و کیس با کیس میں کہا تھیں کہ اس کے ساتھ بی و کیس با کیس میں اور میں اند جو پہیٹ کے بل جیس ٹریوں کی وٹ سے چند آدمی نظامے ہوئے دکھائی دیے اور میرالند جو پہیٹ کے بل ریگن ہو ہے ساتھ بول کی طرف و ایس آر با تھا اٹھ کھڑا ہوگیا۔''تم کون ہو؟''اس لے سوال کیا۔

یک موی نے آگے بڑھ کر کہا'' ڈروجیل مسلمان ہیں۔ اس بہتی ہے ہی سے ہی سے ب''۔

، وہم بیں معلوم ہے قلعے پر حملہ و چکا ہے؟ "عبداللہ نے کہا۔

'' ہوں اہم نے دھی کا سنتے ہی خطر و محسول کیا تھا اور پھر فصیل پر روشنی و کیھیر جمیں

یقین ہو گیا تھ۔ ہم راسر دار گاؤں کے رضا کاروں کے ساتھ جنوب کی چوکی کی طرف رو نہ ہو چکا ہے ورشن تک آس پاس کی دوسر کی پستیوں کے رضا کا رہمی وہ ہا رپہنی جائمیں سکے''۔

عبداللہ نے کہ ''ب وہ قلعے کے محافظول کی کوئی مددنیں کر سکتے''۔ یک مو رئے سکتے بڑھ کر ہو چھا''تمھا رامطلب ہے کہ دشمن نے قدعہ نئے سر با ری

''وَمَّن نے قاعد <sup>نِن</sup>ج نہیں کیا بلکہ ایک ندار نے درواز وکھول دیو تھا۔ میہ ہمارے سال کی بیوی کی لاش ہے اور بیان کی صاحبز اوک ڈیں''۔

سو رکھوڑے پر سے اتر پڑااورائ کے سوالات کے جو ب بیل عبداللہ نے شخصرا پی سرگزشت سانے کے بعد کہا''اب جمیں میت کوگاؤں تک لے جائے کے ہے ہیں کی دروی ضرورت ہے''۔

رض کارٹ سینے کے ساتھی کو تھم دیا''تم فورا گاؤں سے چھر ''وی نے ''۔ عا تکہنے جدی سے اٹھ کر کہا'' آپ کو یقین ہے جنوب کی چوک میں علائے کے رضا کارجی ہورہے بیں''؟

"بوں جارے مردارنے جیل یکی تھم دیا ہے اور قلع میں دھاکے کا ٹریہ ہو تھ کرتر ب وجو رکی برستی کے لوگول نے نقارے بچائے شروع کردیے ہے"۔ اس نے کہ "" آپ جھے ایک گھوڑادے کتے جیں؟"

''اس جُدہ بھارے باس جار گھوڑے ہیں۔اگر خبر رسانی کے بے بیک سو رکا یہاں رہن ضروری ندہوتا تو ہم جاروں آپ کے حوالے کرویتے''۔

'' ورنہیں المجھے صرف ایک گھوڈے کی ضرورت ہے۔ میں پے گھر طاع وینا چاہتی ہوں۔ آپ ن حورتول اور بچول کے علاقہ المی جان کی میت کو پے گاؤں پہنچ دیں '''۔ رض کار نے کہ ''اطلاع ویے کے لیے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ کام میں پے ذمہ لیتا ہوں۔ آپ ہمارے مردادک گھر تشریف لے چیس کچر گرسپ نے رکنے کے ہج نے سفر جاری رکھنا ضروری سمجھا تو گاؤں کا ہر ''دی سپ کا ساتھ ویٹے کے ہے تی رہوگا' ورآپ کی والدہ کی میت کوآپ کے ساتھ ہی گھر پہنچ نے کا انتظام کر دیا جائے گا''۔

عبداللد نے رضا کا رکی رائے سے اتفاق کیا گیکن نا تکھنے کہا دینیل بیل تو ر پیٹے گاؤں پیٹینا چا ہتی ہوں ۔ میر سے ابا اور ای کی انٹیس بیلیحد و ملیحدہ تبرست لو س بیل ڈنٹیس ہوں گی۔ جھے یقین ہے کہ ہم قلع پر دوبارہ تبندکی کوشش کریں گے ور تم مشہیدوں کی تبریں و ہیں بنیں گی۔ جس افورا اپنے گاؤں سلیے پیٹین چ ہتی ہوں کہ گر ہی رے علاقے کے لوگ اپنے فرض سے منافل ہیں تو تیس بید رکرسکوں ۔ گر دیمش کرچندون قلعے کے اعر رقدم جمانے کاموق مل گیا تو ہی رے سے دوبارہ قبضہ کرنا نی دو مشکل ہوگا اور پھر یہ ایک اور سینوا نے بن جائے گا۔ ورجنوب کی طرف سے چند ہم راستے منفظع ہوجا کیں گے''۔

رض کارنے پنے گھوڑے کی لگام عا تکدکے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا'''گر ''آپ کے عزز نم بیہ میں تو جمیں ایک لحد بھی متالع ٹیس کرنا چاہیے۔ میں ''پ کے ساتھ چیوں گا''۔

اس نے میک ٹانیہ کے لیے اپنی مال کی لاش کی طرف دیکھ ور پھر جدی سے کھوڑے پر سو رہوگئی ۔ توجوان جلدی جلدی اپنے ساتھیوں کو ہد ہوت وینے کے بعد اس کے ساتھ چل دیا۔

جھوڑی دور سے وہ ایک تنگ گھاٹی عیور کرتے ہوئے ہمں پاس کی و دیوں میں نقاروں کی صد کیں ورکھوڑوں کی ٹاپ من رہے تھے۔

طلوع سقاب کے ساتھ اُسے ایک پیاڑی کی پشت پر پیادہ ورسو رمج ہدین کا

یک بھوم وکھ نی وے رہا تھا۔ اس کے ساتھ بی آسے قلعے کی سمت سے خون ک
دھا کے سن نی وینے گئے۔ اس نے جلدی سے گھوڈ ارو کا اور مر تر رو کھینے گی ۔ ٹال کے
فق پر دھو کیں ور گردو نوبار کے باول چھار ہے ہتے۔ اس نے گھوڑ نے کو بردھ گائی
ور تھوڑی دیر بعد وہ نیچ جمع ہونے والے شکر کے درمیان پے بچی سے بیٹ کر
بیکیاں لے ری تھی ور سعیدان کے قریب کھڑ ایڈی مشکل سے پے سنسو ضبط کر رہا
تھا۔

ہاشم کو طمینان کہ سکی سر شت سننے کاموقع ندملا۔ چندسوار جو جملے کے ساتھ ہی تلعے کے حال مت معلوم کرنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ گھوڈوں کوسر بہت دوڑ تے ہوئے آپہنچ اور انہوں نے بیاطلاع دی کردشمن نے قلعہ خاں کردیا ہے ورہم چند وستوں کوٹا لے کا بل عبور کرتے ہوئے دیکھ آئے ہیں'۔

ہاشم نے شکر کو آگے بڑھنے کا تکم دیا اور پچھ دیر بعد وہ سڑک کی دیمیں جانب کے شید کی چوٹی پر ہینچ کر قلع کامنٹر دیکھ رہے تھے۔

ہا ہم پے بھائی کی لاش کو گاؤں نے جانا جا ہتا تھا لیکن ما تکہ کواصر رتھ کہ ہاتی شہیدہ س کی طرح میرے والد کو بھی اسی جگہ دفن کیا جائے ۔ چنانچہ ہاشم نے چند سومیوں کوئی رہ کی اش الانے کے لیے روانہ کرویا اور عصر کے وقت کے پےشو ہر کے بہبویش وفن کیا جارہا تھا۔ یے بچا کے گھریش اس اجڑے ہوئے قلعے کے حسرت ٹاک من ظریم و وقت

یٹے پچھا کے کھریش اس اجڑے ہوئے تلکھے کے حسرت ناک من طریم والت اس کی نگاہوں کے سامنے رہتے اور وہ والدین کی اس آئٹری سر ساگاہ پر ہمیشہ سنسوؤں کے موتی نچھ ورکیا کرتی تھی۔

الت بھی شال کی طرف وا دیوں اور پیماڑوں بیں بل کھاتی ہوئی سڑک کی طرف وہ تھی تارکھاتی ہوئی سڑک کی طرف وہ تو ہوئی اور پیماڑوں بی سامنے انسو وُس کے پر دے حائل ہوں ہے سامنے انسو وُس کے پر دے حائل ہوں ہے سامنے انسو وُس کے پر دے حائل ہوں ہے سے تھے '' می جان !''ای نے بلکی بلکی سکیاں لیتے ہوئے ہوئے سپنے ول میں کہ '''سپ جھے اس بے رحم دنیا میں کیوں تنیا چھوڈگئی بیں؟''اور اس کے ساتھوہ بی '''نور سامن کے ساتھوہ بی ''نور سامن کے منڈ میر پر انسووُس سے بہتے ہوئے منڈ میر پر انسووُس سے بہتے ہوئے منڈ میر پر انسووُس سے بہتے ہوئے منڈ میر پر انسان کی آئٹھوں سے بہتے ہوئے منڈ میر پر انسان کی آئٹھوں سے بہتے ہوئے منڈ میر پر انسان کی آئٹھوں سے بہتے ہوئے منڈ میر پر انسان کی آئٹھوں سے بہتے ہوئے منڈ میر پر انسان کی آئٹھوں سے بہتے ہوئے منڈ میر پر انسان کی آئٹھوں سے بہتے ہوئے منڈ میر پر

垃圾垃圾

## روح آزادي

اس قلعی تبہی کے بعد فرنا طرکے لیے رسدہ کمک کا یک ہم رستہ اکل غیر محفوظ ہو چکا تھ ۔ مرث برسرف رات کے وقت رسد کے قافے جل سکتے ہے ور ن کی حفوظ ہو چکا تھ ۔ مرث کی باس جگہ جگہ تیرا تھ از ول کی ٹو بیال گا تاہیر ویتی تھیں ۔ مشرق کی ست دوس پاس جگہ جگہ تیرا تھ از ول کی ٹو بیال گا تاہیر ویتی تھیں ۔ مشرق کی ست دوس بیاڑی رائے نیرنا غیر محفوظ تھے لیمن وہ اس قدر تھ ۔ ورد شو رگز رہے کہ وہاں سے ظلے صرف فیجرواں پر لاو کر پہنچا یہ سماتی تھ ۔ شہال میں دیگا کا از رفیز علاقہ فیر وی سے علے صرف فیجرواں پر لاو کر پہنچا یہ سماتی تھ ۔ شہال میں دیگا کا زرفیز علاقہ فیرن کے بے ور بے مہلوں کے باعث و کل بنوہ ہو چکا تھ ۔ فیل دولوں موک بن عسمان شہر سے کل کروشمن پر جوائی حملے کرتا ۔ اس کا برممکن عملہ تن فیر یہ ہوتا کہ وشمن سینوا نے اور غربا طرکے درمیان اپنی گلی چوکیاں چیچے ہٹ نے پر مجبورہ ہو جاتی میں بھر سے زیرہ ہو جاتی میں ان میں میں بھر سے زیرہ ہو جاتی میں سے ہر بیثان حال قوم کی بیامید ہیں بھر سے زیرہ ہو جاتی میں ۔

وشمن شرید چند بنفتول بامینول بعد گار ایک بار اینا محاصرہ ان نے برمجبور ہو جے گا۔ بیرجال ت بدل جا کیں گے اور الل غرنا طے کے اسردو کمک کی مسائیاں پید ہوتے ہی آل م ومصائب کا بیردورشم ہوجائے گا۔

عا تكد ن توگول بين مستحى جنهين اب بھى اس بات كاليفين تق كه شهيد ن مت كا خون بھى رائكال نين جائے گا اور اہل غرباطه الام و مص نب كے طوق لوں مست مرخرور ہوكر تكيس گئے۔

حدین زہرہ دوردر زعلاقوں بین جہاد کی تبلیغ کیا کرتا تھ ورکی کی دن گاؤں سے غیر صررہتا۔

سعید ن رضا کارول کے دینے کارا ہنما تھا جوجان پر کھیل کر ہان غرنا طہ کورسد پہنچیا کرتے تھے۔ جب بھی وہ ہاشم کے گھر آتا تو نیا تکد کو ہل غرنا طہ کی ہمت ور شج عت کی روح پر ور داستانیں سناتا۔ یک دفعہ وہ پانچ دن غیر حاضر رہا ہے۔ تی کے جورضا کا رائی کے ساتھ گئے تھے انہوں نے وہ ہیں ہم کر بتایا کہ جب وہ رسمد لے کر غربا طہ میٹنچ تو موک بن بی غسان شہر سے یہ برنگل کر دہمن پر حملہ کر چکا تھا۔ اور سعیدان کے ساتھ وہ ہیں ہے کی ہج ئے شرفی میں شرکے ہوگئے تھا۔

سعید یا نجویں ون و لیس کی نیا و دائ نے باشم کویہ اطلاع وی کے قرنا طریس سکے متنوں بیٹے بخیر بیت ہیں۔ عبید اور ایکن سید سالا دے طوق کی وستوں میں نام پید کر چکے بین عمیر محفوظ نوت کے ایک ویت کا سالا دمقر رہو چکا ہے۔ وریہ کہنا تھ کہ گر جھے موتع ماتو کسی ون تحوزی ویرے کے لیے گھر آول گا۔

کی رت تا تکداپنے کرے میں بیٹی ایک کتاب و کم ری تھی کہ فاومہ شرر وض ہوئی وراس نے کہا' سعید کے اہاجان آگئے ہیں اور بھائی سعید بھی ان کے ساتھ ہیں''۔

صدین زہرہ دوہ نفتوں سے غیر حاضر تھا اور عام حالات میں جب بھی وہ سی سفر سے منار سے وہ سی سفر سے کتاب سے وہ سب سے بہلے عاسکہ کے متعلق پوچھا کرتا تھا وہ جدی سے کتاب بند کر کے بھی اور بھا گتی ہوئی نے جلی تی ۔

تھوڑی دیر بعدوہ آیک کمرے کے ٹیم وادروازے کے تربیب کھڑی ورسے
ہاشم ورصد کی آو زمیں سائی دے رہی تھیں۔ قررا دیر رک کروہ جھیکتی ہوئی کمرے
میں دخل ہوئی تو ہاشم نے اسے گھور کر دیکھا اور کہا ''حا تکہتم جاؤہم اس وقت کی غیر دخل ہوئی تو ہاشم نے اسے گھور کر دیکھا اور کہا ''حا تکہتم جاؤہم اس وقت کی

ں تکہو پس مزکر جانے گئی تو حامد نے کہا' دنتیں بٹی !جو با تیں سعید کی موجودگ میں کی جاسکتی بیں وہ تہارے سامنے بھی ہوسکتی بیں''۔

ں تک نے ہاشم کی طرف ویکھااوران کے ماتھ کا تمارہ پاکر صدے قریب بیٹر

صد بن زہرہ کچے در سر جھا کرسو چئے کے بعد ماشم سے مخاصب ہو ''غرناط کی موجودہ صورت حال تنی تتوایش ناکٹیس موی نے بیٹا بت کر دیا ہے کہ ہم اس ا كنى كررى حالت مير بهى ايد اسلاف كى روايات كوزى و كاسكت مين ليكن ب موہم سر ، شروع ہوئے والا ہے۔ جب برفعا ری شروع ہوجائے گی تو رسد و مک کے بیچے کھیے رہت بھی بند ہو جا کیں گے اور موک بن الی غنسان یہ بھر و محسول کرتا ہے کہ یا ہر سے کوئی کمک نہ پیٹی تو محاصر ہے کی طوالت کے سماتحد فرنا طرکے مص مب مجھی بڑھتے جا کیں گے۔انہول نے جو قاصد سمندر یا رکے اس کی مم لک کی طرف رو نہ کیے تنتے انہوں نے ایھی تک کوئی پیغام خیس بھیجا۔ تیا سی میں ہے کہ جیس سمندرعبوركرف بيل كاميا في بيس جو في ممكن ہے نصرانيوں نے اقبيل كر فاركري جو۔ ب ن ک خو بش ہے کہ میں ٹالی افر ایتداور رکی کے حکر الوں ک پاس ن کا پیغ م لے کرجا دُن"۔

"" کے شے؟"

'' وقتی انہوں نے مجھے خطابھیجا تھا''۔ دولیکن میں لیڈ دور سام میٹر خیالا کے کہ لا

و ولیکن آپ تو دورے پر متھے خط آپ کو کہاں ملا؟''

''ان کا خورسعیدار یا تقداور میں جا ہتا ہوں کہ سی تا خیر کے بغیر رو شہو جا دُں''۔ ہاشم نے سعید کی طرف دیکھتے ہوئے کیا''لیکن تم غرنا طہسے و ہیں سکر جھے سے فہیں بتایا کہ موک نے ن کے نام کوئی خطا بھیجا ہے''۔

سعید نے جو ب دیا' انہوں نے جھے تھم دیا تھا کہیں کس سے اس کا ذکر تک نہ کروں''۔

صدے کہ ''میں جانے سے پہلے آپ سے یہ کہنا ضروری بھتا تھ کہیرے صحاکا کام ب آپ کوکرنا پڑے گا۔

بل غرنا طہ کے ندرونی خلفشار ایو عبداللہ کی نا الجیت اورغد روں کی ہے ور پے

س زشوں کے ہوعث جنوب کے آزاد قبائل مایوں ہو چکے بیں ۔موی صرف اس صورت میں جنگ جاری رکھ سَما ہے جب کہا ہے ان ملاقوں سے رسدو مک ات رہے ۔ ''پ کے بیے مقد می قبائل کو ہیے مجھانا مشکل ٹییں ہو گا کہ ''ر ہال غرناطہ ی ری طرف سے ، وی ہو گئے تو ابو عبداللہ ک وربار شل اس پیند وں کا بلہ بھاری ہو جے گا۔ موک نے سینے خط میں بر اکھا ہے کہ اس وقت بھی بعض سر کروہ موگ ابوعبدالند کو بتھے رڈ کنے کامشورہ وے دے بیں اور ملا وکا یک با تر سروہ بھی ن کا ہم خیول ہو چکا ہے ۔ میں اس معید پر جا رہا ہوں کہ ہمارے بھائی ہمیں ، یو جہیں ہونے ویں گے۔وہ ندلس کی حکومت کے دعوید اروں کی خاند جمکہ سے اتعاق رہ سکتے بتنے کیکن بفر ڈینینڈ کو تکست دینالا کلوں مسلمانوں کی بقا کا مسکلہ بن چکاہے۔ میری فیر صاضری میں منصور کی تکہداشت آپ کے ذھے ہوگ ور جھے یقین ہے کہ سعيد كو بھى أب إن بياللم جھيل م \_ بن في موى بن الى عسان كا حود برا من الى جعظر کویہ پیغ م وے کر 'ن کی خدمت میں بھیج دیا ہے کدمیں بہت جدر و شہور ہا

ہا ہم نے کہ و ممری دعائی آپ کے ساتھ جی لیکن سپ کو بیتین ہے کہ ہو ہر کے مسمون جو رور دے لیے تیار ہوجا کی گے اور اہل غرنا طران سے جھا رہیں جنگ جاری دکھیس کے ؟

 ہ رے ترک بھا کول نے اٹل یورپ کا غرور خاک میں مدا دیا ہے۔ ن کی فتو حات کا سیاب ہوا ہے۔ ن کے ہاتھوں فتو حات کا سیاب یولینڈ اور آسٹر یا کی حدود تک پیٹنے چکا ہے۔ ن کے ہاتھوں فتط نطنیہ میں سدم کار چم تھب ہو چکا ہے۔ بھیرہ روم میں ان کے بحری بیڑے ٹی ورویٹنیا کے سرحموں را آگ یو ساد ہے ہیں۔

مجھے بھین ہے کہ سرانہوں نے ہمارے حالی ہے فرمائی توجہ کی ور ن کے چنر چہا زیرس کے سامل کی طرف آنطانو ہوری قوم میں ایک ٹی زندگی ہوئے گے۔

میں بید دعوی فیل کرسٹا کرزک کئے دفول یا محینوں تک ہماری مدد کے ہے پہنچیں کے لیکن مید یعقین کرسٹا کرزک کئے دفول یا محینوں تک ہماری مدد کے ہے پہنچیں کے لیکن مید یعقین کے ساتھ کہرسٹا ہوں کہ اگر اہل فرنا طرف فی میں دہ سے سو کوئی ورر ساتہ تیول ندکیا تو وہ ضرور آئیں گئے ۔ سے امید کی روشن صرف ن قافلوں کا مقدر ہے جوہ ہوی کی تا ریکیوں بیس مورم ویشین سے جرائے جلاتے ہیں۔

ال غرة طدكا بدفرض ہے كہ جنب تك فتح ونصرت كے مالك كى يارگا و يك أن كى دے کئیں ستنج ب دیس ہوتیں وہ اپنی امیدوں اور حوصلوں کے ٹمنماتے ہوئے جراقموں کے بیے خون مبیا کرتے رہیں ۔ایک مسلمان کے لیے شہادت کار ستد ہی گتے و نصرت کار سنہ ہے۔ جھنے فرماطہ کے قوام سے کوئی تعطرہ نیں۔ قبیس فار می کی ڈست کے مقابعے بیں عزت کی موت کاراستدد کھایا جاسکتا ہے۔ بیس ندس سے ساحل تک تھوم آیا ہوں وران بستیوں اور شیروں کے لوگوں کا حال جانتا ہوں جن کے متعلق بیر شیال کیا جاتا ہے کہ وہ نصر انبول کی غادمی پر قائع ہو چکے بیں۔ ورمیس بیر ہر خوف تر دیر کہاستا ہوں کہ ن کے سینول میں آزادی کے ولولے سر وٹیس ہوئے ۔جب کسی فق سے مید کی بھی می کرن دکھائی دے گی تو وہ دو بارہ ٹھ کھڑے ہوں گے۔ مجص سرف غرنا طه کان اکام سے خدشہ ہے جوائی وقتی تدبیروں کوصر طمتنقیم کانعم البدل سجھتے ہیں۔ مجھان مافیت پیندوں سے خطرہ ہے جو پہ سجھتے ہیں کہ جب غرنا طہ کا سیابی پی تلو ر پھینک دے گا تو فر ڈینینڈ النا کے لیے امن کا پیام ہے سر سے گا۔ ان کے گھر اور جا ندا دیں محفوظ رہیں گی اوروہ نصر انٹوں کے پہرے میں آرام کی نینڈسوسکیس گئے۔

سر کرکسی دن تم میر محسول کرو کیفر ماطه شک ان خوافر یب مسلمانو ساکابله بی رئی ہور ما ہے۔ تو تشہیں وہاں بینی کر تبییں راہ راست ہر النا چاہیے۔ غر ماطه کے حربیت پہند عوم ورحق پرست علاقتہ ہوں۔ بھی ورحق پرست علاقتہ ہوں۔ بھی مسلم میں تبیار ساتھ دویں گے۔اب بیس تم سے اجازت چاہت ہوں۔ بھی شہبیں بہن قابل عنا دلوگوں کے سواکس ہے میر می مہم کا وَکر ند کرنا چاہیے ور ما تکہ تبہیں بھی بہت حتیاط ہے کام لیما جائے ہے۔

حامدا كالدكر كمر ابوكياب

ہاشم نے کہا<sup>ور ہ</sup> پ اس جا کیں گے؟"

" الله کے ساتھ ورکون جائے گا؟"

'' بیں یہ ں سے کیوا جا وُل گااورا گلی تنی سے کسی کوسما تھولے ہوں گا''۔ '' بیں ہے کو آ ہے کھر سے رخصت کروں گا۔''

و وس رساں اب میں کی آنگھوں کے سامنے پھر رہا تھا جنب ہو صدین زہرہ کو گھر کے دروازے کے باہر آنسو وک سے بھیگی ہوئی مسکر اہٹوں کے ساتھ خد ما فظ کہدری تھی اور پھر اپنے کمرے بیس مرسجو دبوکر غرنا طہ کے اس رجل عظیم کی کامیا بی کے لیے دیا کیں یا تگ رہی تھی۔

### 常常常

صدین زہرہ کی روہ گئی کے بعد ہاشم چھ نفتے ہے رک جمدی سے ہل غرنا طہ کو سامہ میں تربہ ہوں ہیں ہے ہیں اسلام مالے سی ال غرنا طہ کو سامہ میں حصہ لیما رہا ۔ لیکن جب موسم سرما کے سی اور عمد ایما رہا ہے یا حت پہاڑی رستس پر سمہ وردنت میں مشکل سے ہیں ہونے گئیس اور دوسری طرف وشمن کے جھایہ مارد سنتوں کے جمعے میں مشکل سے جید ہونے لگیس اور دوسری طرف وشمن کے جھایہ مارد سنتوں کے جمعے

شدت ختیار کرنے گےتو ما تکہاں کے طرز عمل میں بھی یک غیر متو تع تبدیلی محسوں کرنے گئی تھی۔

عمیر ن میں میں دومر تبہ گھر آیا۔ پہلی بارائی نے دو دن قیام کیا ور بال غرناطہ کی ہے ہی ور بے چارگی کے جو حالات بیان کیدوہ انتہائی حوصد شکن تھے۔ دوسر کی باروہ رت کے وفت گھر پہنچا۔ نیا تکہ کومعلوم ہو چکا تھا کہ غرناط سے دو ہا تر آدی اس کے ساتھ آئے جیل نا۔

و وغرنا طے تازہ صابت سننے کے لیے بقر ارتھی لیکن سے عمیر کی تفتگو کا موقعہ شدہ س نے سیخ سرکی تفتگو کا موقعہ شدہ س نے بیٹ ساتھیوں کو مہمان شائے میں پہنچ کر بیٹے ہا ہا کو حد گا ورکی کہ وہ ابو لقاسم کی طرف سے کوئی اہم پیغام لائے تیں۔ باشم ن کے ساتھ مہمان فالے میں چھا گیا۔

تھوڑی دیر بعد عمیر محن بٹل نو کروں سے کہ رہا تھا" تم جلدی سے کھانا تیا رکرو ورگھوڑوں کو چارہ ڈلی دو۔ زمینیں اتار نے کی ضرورت دیس۔ ہم کھانا کھاتے ہی و پس چھے جا کیں گے۔ ہا جان کا کھوڑ ابھی تیار کر دو۔ وہ بھی ہمارے ساتھ چیس مھوڑی۔

ی تکہ پچھ در اضطراب کی حالت بیں اپنی چی کی طرف دیکھتی رہی۔ یہ آخراس نے کہ ''چیکی جان اعمیسر کا چبرہ بنا رہا ہے کہ وہ کوئی اچسی خبر 'بیس اریا ۔ ب سر ابو لقاسم کے پیچی رقول رات بچا کوسما تھ لے جانا چاہے بی آؤال کی وجہال کے سو ورکیا ہو مکتی ہے کہ غرنا طہیں کوئی اہم واقعہ چیش آچکا ہے''۔

سو ورکیا ہوستی ہے کہ قرنا طہ میں کوئی اہم واقعہ بیش آچکا ہے'۔

ملمی نے جو ب دیا' بیٹی اسم ہیں اس قدر پر بیٹان بیس ہونا ج ہے۔ ہم عمیر کو

ہو۔ اُر کوئی بری خبر ہوتی تو وہ اندراآتے ہی دہائی مجاویتا ہم طمینان رکھو۔ اُر

کوئی ہم ہات ہوئی تو تمہارے بیچا جھے بتائے بیٹیر غرنا طربیں جا کیں گے۔ میں عمیر
سے مین ورعبید کے متعلق بھی نہیں ہو چھکی "۔

تھوڑی دیر بعد یہ تکہ اضطراب کی حالت میں بالا قانے میں پنے کمرے کارخ کررہی تھی۔ زینے کے اندر ہالائی منزل کے وروازے سے دوقدم نیچے کی کھڑکی سکونتی مکان ورمہم ن فانے کے ورمیان ان کو تھر بیوں کی حیجت کی طرف تھتی تھی جہرں ن کے دومد زم رہتے تھے۔

ہ تکہ کھڑ کی کے سامنے رک بنی ہے ہوہ جھیکتی ہوئی بند کھڑ کی کندی کھول کر کوٹھر یوں کی حصت پر اتر گئی اور وے یا وُل آگے بڑھی۔

کوئی تمیں قدم آئے اس جیست کا ایک کنا رامهمان خائے گئیں دیو رہے جالما خی لیکن مہم ن خانے کے کشاوہ کمر اس کی جیست اس جیست سے کوئی ڈیڈ دھ گر او نچی خی ۔ ورجیست سے ذریخے دوجیوٹے چیوٹے روشندان نتے۔ یک روشند ن کھ میں وروہاں سے کمرے کی دھی دھی روشنی وکھائی دے رائی تھی ۔ تا کلہ نے گئینوں کے ال ہوکر ندرجھ کھنے کی کوشش کی لیکن دیواراتنی چوڑی تھی کہائی کی تکا ہیں ہے نہ جاسکیں ۔ وہ مرف او زیر من کی تھی۔

کوئی کورت کے وقت سفر کرنے کی تکلیف ند دیئے۔ وہ پنے دور انتخاص اور اتفاہم میں کورت کے وقت سفر کرنے کی تکلیف ند دیئے۔ وہ پنے دور میں ساری میں ساری شخصید میں بازی سازی سازی سازی سازی سازی سازی کر ایک کا تھوڑ بہت نمر ڈوائٹرور کا سکتے ہیں ہاری کر سکے میا ہم آپ سالات کی نز اگٹ کا تھوڑ بہت نمر ڈوائٹرور کا سکتے ہیں ہارے کے غربا طرکو تباہی سے بچائے کا بیا خری موقع ہے ور گرہم نے بیمو تو کھود یا تو ہاری اس سندہ کی تسلیل جمیس معاف تیس کریں گئے۔

ہائم کی او زائی دیمی نے الوالقائم کے تکم کی تمیل سے تکارٹیس کیا۔ بیل غرنا طریق کے سے تیار ہول لیکن اگر الوالقائم میں چاہتے ہمیں کہ بیس کی میں سی علاقے کے سے تیار ہول لیکن اگر الوالقائم میں چاہتے ہمیں کہ بیس می علاقے کے تم مقبائل کی طرف سے کوئی ذمہ داری تبول کرول تو مجھے پہلے ن تبائل کے کابر سے مشورہ کرنا پڑے گا"۔

دومری و زمه کی دو جناب ایوالقاسم نے آپ کوال کے بیس بدیا کہ و وسپ کوکولی

یک وَمہ و رک سونینا چاہتے ہیں جے آپ ہوائ کر سکے وَمَسَن ہو کہ آپ اُنہیں قائل سے شورہ بینا چاہتے ہیں ۔ آئرہ ہ آپ کو قائل نہ کر سکے وَمَسَن ہے کہ آپ آئیل قائل کر سکے وَمَسَن ہے کہ آپ آئیل قائل کر سکے وَمَسَن ہے کہ آپ آئیل قائل کر سکیس۔ آپ کو ہدیا ہی ہے ہے کہ ہ آپ کی دائے کو بہت اہمیت ویتے ہیں۔ باشم نے کہ ''بہت چھائیل تیار ہوال''۔ عمیر نے کہ ''بہ جان ایجھے یقین تھا کہ آپ انکارٹیس کریں گے۔ می ہے ہیں میں سے میں اسے میں کہ ان ہوگان اور کرنے کا کہد ویا تھا''۔

ہے۔ اس سے کہ استم جا کر پی مال کوشلی دہ تہاد ہے بھائی بخیریت ہیں'۔
کمرے میں قدموں کی ہیٹ سنائی دی اور سائلہ جلدی سے اٹھ کر پنے کمرے
کی طرف چل پڑی۔ اس کے دل کا او جو قدرے کم ہو چکا تھا وروہ پنے دل کو بہس وینے کی کوشش کر رہی تھی کہ ویز الوالقاسم دشمن پر فیصلہ کن حملا کرنے سے بہنے قوم کے کا برسے مشورہ کرنا چاہتا ہے لیکن اس بات سے اسے بجھن محسول ہوتی تھی کرموی بن فی عضون ہوتی تھی کرموی بن فی عضون ہوتی تھی اوراس کے بچے کے تذہب کی کیا ویہ تھی اوراس کے بچے کے تذہب کی کیا ویہ تھی ا

#### かかかか

ہاشم کوفرہا طرکنے دی دن ہو چکے تھے اور گاؤں میں کی کومعوم نہ تھ کہ وہاں کی ہورہ ہے۔ ای دوران سعید بھی گاؤں سے فیر حاضر رہا۔ منصور ہرروز ما تکدے گھر سمتا تھ لیکن سعید کے متعلق وہ بھی کوئی تعلی بخش اطلاع نہ دے سکا۔ یک دن ما تک نے ذبیدہ کو ہوں کرتا کید کی کہتم سعید کے واپس آتے ہی ہمارے ہاں بھی دیا۔
نے ذبیدہ کو ہوں کرتا کید کی کہتم سعید کے واپس آتے ہی ہمارے ہاں بھی دیا۔ دو دن بعد وہ می کی تمارے جوئی تھی کہ منصور بھی گیا ہو اس کے کمرے دو دن بعد وہ می کی تمارے کی اوران کے کمرے میں واغل ہوا اوران نے کی اوران نے کی اوران کے کمرے میں واغل ہوا اوران نے کہا:

''مامول جان آگئے جِل''۔ ''کہال جِين وہ؟'' '''منجد بیں وگوں سے ہاتیم کر رہے ہیں۔ابھی یہاں بیٹنی جا کیں گے۔رت کے واٹت گھر پہنچے تھے''۔

ی تکہ تیزی سے منصور کے ساتھ یے اتری ۔ اس نے بر آمدے سے پی پیگی کے کمرے کے میں جو سے پی پیگی کے کمرے کے میں جو کے اس نے کمرے میں جو کی الدور اس نے میں جو کی الدور کی میں ۔ اس نے معدی سے تن عبور کیا، ورڈ بوڑھی کے قریب رک کر سعید کا شکار سے گی۔

جھوڑی دیر بعد سعید کی جھلک و کھائی دی نا تکہ چند قدم ہا میں طرف ہٹ کر کھڑی ہوگئی ۔ سعید ٹ اس نے قریب سیائی کر کیا:

'' جھے رت آتے ہی تمہارا پیغام ل گیا تھالیکن بہت دریہو گئی ہے۔تم بہت پریشن ہوہو کیاہے؟''

ن تكه في حجود "تم غربا طه مخف تنه؟"

' ویشین! مجھے وہاں جانے کا موقعہ بیں ملا۔ بیں پیچیلے دلوں افتجا رہ بیں مصروف رہا ہوں ۔ مجھ وہاں رضہ کا رکھرتی کرنے کا کام سونیا گیا تھا''۔

ی تکہنے کہ جمہر کے معلوم ہے کیٹر ناطری کوئی اہم فیصد ہور ہاہے؟ سعید نے جو ب دیا'' بیس صرف اتناجا نتا ہوں کہ موی بن کی علسان بہت جلد شہرے نکل کر دیٹمن پر حملہ کریں گئے اور ساتھ ہی سمندر کے ساحل تک مفتوح علاقوں کے عوم دیٹمن پر ٹوٹ پڑیں گے ۔غرنا طے کے حالات الیسے نازک بیس کہ ہم زیا وہ دہر

تک کادکا جھڑ بوں پراکنف نیس کر سکتے"۔ "" نتم نے کیک دن کہا تھا کہ ابوعبداللہ اور ان کاو زیر ابو القاسم س جنگ کے نتائم

کے متعنق زیادہ پر میرنہیں۔اگران کا بس چاتو وہ جنگ جاری رکھتا پیند نہیں کریں گے''۔ ''نہاں! غرناطہ کے عوام میں محسوں کرتے جیں لیکن موی بن کی غسان ک

موجود گرمیں ن کابس تبیں ہے گا''۔

''لیکن تہدیں بیمعنوم نہیں کہ وہ الوالقاسم کی ذکوت پر وہاں گئے بیں۔اس کی طرف سے دو آدی میں ہیں۔اس کی طرف سے دو آدی میں پیغام لے کر آئے تھے کہ وزیر اعظم نے سپ کو یک ہم مشورے کے ہیں بان کے ساتھ تھا''۔

' الیکن اس میں پر بیٹائی کی کون کی بات ہے! سم بیس معلوم ہے کہ تہمارے چی کے خیول ت سید سمار رے خیالات سے مختلف نیس اوروہ او لقاسم کوکوئی غلطمشورہ خیل دے سکتے''۔

ی تکہ نے کہ '' گر حملے کے متعلق کوئی ہات ہوتی تو بچی جان کر ہو لقامم کی ہوں کہ ہے ہے موں کر رہی ہوں کہ ہی ہے موں کہ ہوں کہ کہ انتہام کی طرف سے پیام آنا جا ہیں تیا ہی میں بیا بھر ومحسوں کر رہی ہوں کہ کہیں ہو لقاسم نے موک کا ارکم کرنے کے لیے تو م کے ہارہ ہو تر افر دکو بنا آنخیال بنانے کی مہم ندیٹر وی کر دی ہو''۔

سعید نے جو ب دیا الاموجودہ حالات ہی جمیں ایک بات سوجی تی تیل چاہے۔

"ر یو انقاسم کے دل میں ایسا خیال آیا بھی تو وہ تمہارے بچا کور زور بنانے کی حد فت بیل کرے گا۔ اگر ای نے بچا باشم سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت محسوں کی ہے تو اس کی بیک ہی وجہ ہو گئی ہے اوروہ وید کہ حالات نے اس کوموں کے وجن کی ہے تو م کے فوان سے ہو چنے پر مجبور کر دیا ہے اوروہ ویشن سے آخری معرے کے سے تو م کے فعل عن صر کا تق ون حاصل کرنا جا بتنا ہے۔ ورند تمہارے بچا جان کے متعنق سے بیغط من مرک تھ میں کہ وہ میں تو بین ہو کئی کہ وہ میں کہ بھی تھ بر بر برات کرنا بیند کریں ہے۔

اللہ کا تک تبیل ہو کئی کہ وہ میں کی بھی تھ بر بر برات کرنا بیند کریں گئی۔

ی تکہ نے پر مید ہوکر کہا''اگرتم یہاں ہوتے تو بھے اس قدر پریش فی نہ ہوتی۔ میر ے دل میں طرح طرح کے وسوسے سراٹھار ہے تھے۔ میں بیسو چاکرتی تھی کہ ثابید نوج کا کی مخصر اس طویل جنگ ہے دل پر داشتہ وہ کرسٹے کا جی بن چکا ہے ور و وہوی کو پنے رہتے ہے بٹانے کے لیے کوئی گہری سازش کررہا ہے''۔ سعید مسکر دیا' وہم کاتو کوئی ملائے ٹیمیں ۔ تمہارے اطمینان کے بے کیا ہے ہات کافی ٹیمیں کے تمہارے چھے جان غربا طریس موجود جیں؟''

ان میں ماہ ہورہ جی ہوں رہ سرسی و محدوریں۔

ان میکہ نے جو ب دیا ''میں چھا ہاتھ ہر شک خیس کرتی کییں گر شنہ چھر انتقوں سے من کے طرزعمل میں کافی تبد بلی آ چکی ہے۔ جہا دکی تبلیغ کے متعمل ن کاوبو ہر در در کیا ہے من کے طرز شک کی بجائے اب وہ اپنے بیٹو ل کے متعمل موچھ رہتے ہیں''۔

ان میکہ اہر ہوپ پی اوا، دیئے متعلق موچھا ہے۔

''پہنے تو بیرہ است ہوتی تھی اگر کوئی ڈرای مایوی کا ظہار کرتا تھا تو وہ اس پر برس پڑتے تھے۔ عمیر سے وہ اس لیے ناراش رہا کرتے تھے کہ وہ ڈٹمن کی قوت سے مرعوب تھ لیکن اب عمیر ان کے سامنے موک پر بھی نکتہ جینی کرتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں''۔

سعید نے جو ب دیا''وہ بہ جائے ہیں کرمیر بے باتو ق ہے''۔ ''کی بہ جرت کی بات نمیں کہ ابوالقائم کے اپنی عمیر کے ساتھ ہے''' ''ی تکہتم ہر وجہ پر بیٹان ہور ہی ہوئے بید کیول ڈیس سو پہتیں کہ غرنا ط ہے '' نے و سے پہیوں نے آخر کسی رہنما کی ضرورت محسوں کی ہوگی اور تمہار عم ز و تنا ہے وقوف '' دی نمیں کہ وہ نمیں اپنے گھر کا راستہ بھی ندد کھا استنا''۔

> ٹا تکر بنس پڑئی۔اس کے دل سے دسو سے کاریا ہمایو جو آر چکا تھ۔ سعید نے کہ ''چیو بٹس چی جان کوسلام کرتا جا بتا ہوں''۔

> > \*\*\*

گےروز ہاشم غرباطریت واپس آگیا۔ م

سعیداس کی تدکی طاع ملتے ہی اس کے گھر بیٹی گیا۔ ہاشم بستر پر بیٹ ہو تھ۔ سلمی ورب تکداس کے قریب بیٹھی ہوئی تھیں۔ تا تک سعیدک ہے بی کری فال کر کے پیچھے ہٹ گئی ورسعید نے بیٹھتے ہی دریا دنت کیا '' جھے بھی منصور نے طدع دی تھی کہ سپ غرنا طہ سے لوٹ آئے بین اور میں اس وفت اٹھ کر چو سیا ۔ کہتے سپ کب پہنچے؟''

، به به '' مجھے زیادہ در زئیل ہوئی" ۔ ہاشم نے تھی ہوئی آوازیش جو ب دیا ۔ ''سپ کی طبیعت کیسی ہے؟''

ہ میں ہیت تھک کیے ہول ۔ غربا طریش جھے آرام کامو تی نبیل مدا'۔ ''میل بہت تھک کیے ہول ۔ غربا طریش جھے آرام کاموت نبیل مدا'۔

''آپ نے بہت ون مگاہ نے چی جان آپ کے متعلق بہت پر یثان تھیں''۔ ''میرا خیال تھا کہ میں ایک دو دن تخبر کر و پس آ جاؤں گا

لیکن مجھے رکنا پڑا''۔ ''چی جان کہتی ہیں کہ وہاں سے دو آدی کوئی پیغ م لے کر آئے

متع جانگ روانديو گئے تتے"۔

ہا ہم نے گور کر کہا کی طرف و یکھا اور پھر سعید کی طرف متوجہ ہو کر کہا '' بجھے ابو القاسم نے بدیا تھ فی غرہ طبیع خوراک کے قبط نے ابنیائی خطرناک صورت فتیا دکر القاسم نے بدیو تھا غرہ طبیع خوراک کے قبط نے ابنیائی خطرناک صورت فتیا دکر القاسم نے بر دائم سے موسم سر ماکے افتام تک محاصرہ جاری رکھا تو ہز روں آوی میں ہے ۔ گر دہم ہو جا کی عاصرہ جاری درکھا تو ہز روں آوی میں جو کے اور عوام کی طرح الشکر ہیں بھی بدوں پھیل جائے ۔ موجا کی عامرہ جا کہ موجا کی مارے الشکر ہیں بھی بدوں پھیل جائے ۔

موی بن بی غسان کو اصرار ہے کہ میں کسی تا خیر کے بغیر بوری فوج کے ساتھ شہر سے یہ ہرنگل کر دیمن پر بھر پورضرب لگانی جا ہے لیکن غرنا طلہ کے کابر یک باتر گ سروہ اس جورین کامی سف ہے '۔

''سپ کوتو وزیرِ عظم نے بلا یا تھا۔کیاو ہ بھی موک کی تجاویز کے مخالف ہیں؟'' ''نبیں او د تو صرف میرچاہتے ہیں کہ غرباطہ سے نکل کر فیصد کن جنگ سے قبل ونٹمن کے خلاف اور کئی محاظ کھول دیا جا کیں تا کہ اس کی ھافت بٹ جائے۔ مجھ

ہے و مید یو چھنا جا ہے تھے کہ کو ہستانی علاقوں کے قبائل الل غرما طرکا یو جھ مہا کا ر کے ہے کس مدتک ان سے تعاون کریں گے۔ میں نے مہیں ہے جواب دیا تھا کہ شل ایٹے قبیلے یا ایٹے براوی کے چند قبائل کی ومدد ری تو لے سیا ہوں سیکن دوسرے علاقول کے قبائل کومید ن میں لانے کے ہے ن کے سرو روں کو عمّاویٹن لیما نہا ہے۔ خروری ہے۔ اب حکومت کے بیکی ن کی طرف رو شوہ و کیے بین "۔ قبائل نے ہمیں مجھی مایوں شیس کیا اور اب ال غرناطہ کو جو جھوڑی ربی ہے وہ بیشتر انہی سے اٹار وخلوص کا بتیجہ ہے ۔موی بن ل**ی** غسان سے مد قات ہو لُکھی؟" '' ہاں! انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ غرنا طہے اس پہندوں کو ہتھیا رو کھے کے خصر ت ہے آگاہ کروں \_ یمی وجی تھی کہ بش جلد واپس نہ آسکا''۔ سعیدنے کچھ دریو ہے کے بعد کھا' 'اگر آپ برانہ مائیں تو میں بڑے وب سے بیا ہے جھٹا جابتا ہوں وسلطان الوعبدالله اور الوالقاسم موی بن فی علسان سے ہال ہال کوئی خصرنا ک فیصلہ تو ندکر بینجیس سے؟'' ہاشم نے جو ب دیا '' اُن کے متعلق میں ایسی ہات سوج بھی نہیں سکتا لیکن مجھے میہ خدشہ خسرور ہے کہ گرجمیں ہیرونی حما لک ہے کوئی موثر امدا و نہائی تو غرنا طہ میں صلح پندعناصر کاپلہ بھ ری ہوجائے گا۔ابھی تک ہمیں تمہارے ہوجات کی طرف ہے بھی كونَى بيغ مُنيل مد خداجا في وه كيال عيل!" موک نے مجھے و کیھتے ہی ان کے متعلق ہو چھا تھا او رمیں اس سے زیادہ کوئی جو ب نہ دے سکات تھا کہا گروہ زیرہ ہیں تو انتا ءاللہ بہت جلدو پس سکیل کے ۔ سعید بیڑا ن کی کامیر بی کے لیے دما کرو۔اگر وہ ترکول سے چند جنگی جہاز پنے ستھا۔ نے میں کامیاب ہو گئے تو اہل تحریا طبیش زندگی کی تی ہر دوڑ جائے گی ور پھر

تم دیکھو گے کہ ندس کے ہرمسلمان کا گھر ایک مضبوط قلع مین تبدیل ہو چاہو گا۔ میں بنی ہمت ور ستعداد کے مطابق پوری کوشش کر چکا ہوں کے قوم ن کی سمد تک وتنمن کے خل ف سین تیر رہے کیکن قوم کی رگول میں اب وافر خون تیں رہا''۔ معید نے کہ '' ہے کو بدول نیس مونا جا ہے۔ جھے یقین ہے کہ باجان جد و پس سئیں کے ور ہل غرناطان کی والیسی تک جنگ جاری رکھیل کے ''۔ '' خد کرے تمہا ری تو تعات ورست ثابت ہول کیکن میری ہے جا کتا ہے کہ جب مجھے قوم کے مطلقب کاخیال تاہے تومیر ادم گھنے مگانے '-باشم نے یہ بر کر کرب کی حالت میں ایکھیں بند کر لیں۔ حموری در بعد سعید کرے سے با بر کا او ما تک فن بل بائے کر اس کا تنظ رکر رای تھی ۔ سعیدے اس کے قریب رکتے ہوئے کہا۔ تا تکدیج کہو بہی تم ہے بھی كمتعتق كونى ب طميناني محسوى كررى مو؟" و پہنیں! ب مجھے ن کے متعلق کوئی ہے اظمینا ٹی ٹیس میں صرف عمیسر کی وجہہ ہے پریشان کی"۔ سعید نے کہ '' مجھے ن کی گفتگو سے بیمسوں ہوتا تھ کہوہ غرنا طہرمے حال ت ہے مظمئن نیل ہیں ۔اس لیے میرا ارا دو ہے کہ بیں وہاں ہو '' وُں ۔ ''ج شام تک

بچے ا**ں رض ک**ار جو جنوب سے غلہ لا رہے جیں یہاں چین کے سائیں گئے۔ میں ن میں ش مل جوج وَر گا ور شاء القدومال سِنْجِيِّة بي تا زه حالات ہے " گاہ كروں گا"۔ ' مگر بغر ناطه کا کوئی راسته محفوظ بیل رہا۔"

'' بجھے معلوم ہے کیکن گزشتہ ہفتول میں وشمن کے چھاپیہ مار وست بہت نقصات نی چکے بیل۔ بود رات کے وقت پہاڑی علاقوں میں قدم رکھتے ہوئے بیڈھرہ محسول کرتے ہیں کہ وہاں کی ایک جھاڑی کے اندراور ہر پھر کی وٹ میں ہارے الله وي چيچ بهوائے بيل اوروہ کئي موڑ کے قریب وکنچ ای ان کے نیز ول کی زوایل ا ج کیل کے ۔ غرنا طرکی سڑک کے آخری چند کیل ہمارے لیے زیادہ فیر محفوظ تھے لیکن بہم نے بید سنڈر ک کرویا ہے اور رسمد کا سامان چھکڑوں کی بجائے فیجروں پرا، وکر ن تنگ وروشوں ٹرز ارراستوں سے الیا جاتا ہے جہال ویمن کی کوئی رکاوٹ فیمیں ڈیل سکتا ہی برفوج کو معلوم ہوتا ہے کہ رسد کا قافلہ کس رہتے ہے "رہا ہے ورکس وقت پہنچے گا۔ س لیے شہر کے آس باس اگر ویمن کے حملے کا حمال بھی ہوتو قانے کی حقہ کا حمال بھی ہوتو قانے کی حقہ طلت کے لیے کا فظاہا ہی جھی ویہ جاتے ہیں "۔

ن تکدیون المیں غربا دیے متعلق بیت پریشان ہوں۔ آپ جددو پس آن کی کوشش کریں ''۔ کوشش کریں''۔

#### 常常常

ن تکدکا خیول تق کرفر باط کے مخدوش حالات ہاشم کو چین سے جیٹنے کی جازت فریس دیں گئے ہوئے ہوئے گا جازت فریس کے اوروہ کی شخص ولو لے اور تا زہ جوش وخروش کے ساتھ پر ڈی تبائل میں جہدو کی تبدیغ تو میں جہدو کی تبدیغ تو میں جہدو کی تبدیغ تو در کن روہ تو گھر سے ہا ہر نگلنا بھی پہند فریس کرتا تھا۔

دران روہ او فرے ہا ہر نظامی پہند قال اوا ہوں سے پریشان ہو کر اس پاس کی ستیوں کے وگ اس بال کی افواہوں سے پریشان ہو کر اس پاس کی بستیوں کے وگ اس سے بلنے آتے تھے۔اس کے پاس ان کے آن مو ارت کا کی بی بی جو ب ہونا تھا ' خرنا طہ کو اب ہوڑ ھے آدمیوں کے غاظ کے بہت نو اور تو اور تو نو سے خون کی ضرورت ہے۔اگر تم مزید خون دے سکتے ہوتو یہ ب ہوتا ہیں گر نے کی بج نے وہاں بینی جاؤہوں تے۔اگر تم مزید خون دے سے ہوتا یہ برائی جاؤہوں تا کہ کہ جا ہر سے کوئی تمہاری مدد کے سے بینی جو بی کا برائی کی بج نے وہاں بینی جاؤہوں تا ہو کہ جا ہر سے کوئی تمہاری مدد کے سے بینی کی بج نے وہاں بینی جائی کا برائی کی باوں اب بیات ن سے بوشیدہ فیس رہی کی کہ میں ان کی میں پر سنری دم میں کرتے ہو جائے گئی کے باعث بواب واپس آتے کی مید پر سنری دم حائی تک برائے ہو جائے کہ دوہ اس کے کامیاب واپس آتے کی مید پر سنری دم حائی تک براغت خارات بہت نازکہ ہو

جَے ہیں۔ اس ہے شہر میں دما کرنی جا ہیے کہ حامہ بن زہرہ جند و ہیں ہو ہے ور غرنا طہ کے کاپر ، یوس کی حالت ٹیل کوئی المی خلطی نہ کر جیٹھیں جو ہی رمی تو ہی کا یا عث ہو''۔ یو عث ہو''۔

یا سے بوری کی ہے متعلق بہت پر بیٹان تھی اوروہ ما تکہ سے کہا کرتی تھی 'دبٹی ایش کی بیوی کی سے متعلق بہت پر بیٹان تھی اوروہ ما تکہ سے کہا کر ووہ حوصلہ بار نے والول بیں سے نہیں تھے لیکن ب کوئی غم انہیں نکرری نگر رکھ ہے جا رہا ہے۔وہ رات بھر کروٹیس بدت رہتے ہیں ور بھی کہیں نگر رکھ ہے جا رہا ہے۔وہ رات بھر کروٹیس بدت رہتے ہیں ور بھی کہی ہے جینی کی حالت میں انٹور کرانا تا تر وی کر دیتے ہیں۔

مجھی ہے جینی کی حالت میں اکھ کرنے لانا شروع کر دیتے ہیں۔

ت تکہ سے تسل ویتی او چی جان اوان ونوں تو م کا ہر بھی خو المنظرب ہے۔ بچ جان کوفرنا طہیں تی مے دوران ایسے لوگوں کی باتوں سے صدمہ پہنچ ہے جو پی جن کوفرنا طہیں تی م کے دوران ایسے لوگوں کی باتوں سے صدمہ پہنچ ہے جو پی ہم زوی کی تیست پر اسمن چاہجے ہیں۔ ان کی ہے جینی کی وید بھی کہی ہے کہ بھی تک سعید کے باجان نے کوئی اطاباع خیم کی بیان جھے یقین ہے کہ جب وہ کوئی مید افرز بینا م رائے کوئی اطاباع خیم کی جو مطر پھر زیرہ وہ دو جا کی مید افرز بینا م رائے کی میں گے۔

### \*\*\*

سعید کوغرنا طامھنے کی ہفتہ گزر چکا تھا لیکن اس نے بھی وہاں کے ہورے میں کوئی طارع نبیں بھیجی تقی۔

پھر کیک دن غرباط کے سپہ سالارموک بن ابی غسان کے متعلق مختلف خبریں شہورہوئیں۔

یک طابئ تھی کہوہ انہائی مایوی کی حالت بیں ابوعبدالقد کے در بارسے نکلے سے کھے سے کھے میں ابوعبدالقد کے در بارسے کھے سے کھے سے کھر کی دریر بعد انہوں نے تنہا شہر سے نکل کر حملہ کر دیا تھ ور دشمن کی صفیل چیر تے ہوئے رو پوش ہو گئے ستھے۔

یک خبرتھی کی وہ دہمن سے دو دو ہاتھ کرتے او راس کے گئی '' دمیوں کوموت کے گھاٹ تارتے ہوئے دریا کے کنارے پیچھ گئے تھے۔ جہاں زخموں سے چور ہو نے کے بعد نہوں نے گھوڑے سمیت دریا ٹیل چھلانگ نگا دی تھی ور پھر سمہ کے بوجھ کی وجہ سے ن کی لاش او پر ندائشگی۔ ۔

ور بعض وگ بیاتی کہدر ہے تھے کہ وہ وہمن سے اڑتے جھڑ تے ہیں روں میں بہتی گئے ہیں ووں میں بہتی گئے ہیں ووں میں بہتی گئے ہیں ووں سے جنگے وقائل کی فوت تیار کر نے کے بعد وائی ہو کہ سیاست کی میں گئے۔

لیکن کے روز گاوک میں اس خبر سے کہرام کی گیا کہ معطان ہو عبداللہ نے میں اس خبر سے کہرام کی گیا کہ معطان ہو عبداللہ نے مارضی صبح کے ہے وہمن کی سب شرا اعظال الی تیں۔

اس لمن ک داو شریح نین دن بعد سه پیر کے وقت سعید کھوڑ دوڑ اتا ہوں سیدھ ہاشم کے گھر پہنچ ۔وہ پر تبدے کے سامنے دعوب بیس لیٹا ہو تھا۔ سلمی اس کے قریب بیٹی ہو اُکھی۔

سعید گوڑے سے ترکرآگے برحا۔ ہاشم اٹھ کر بینرگیا۔ وہ چند ثانی خاموثی سے یک دومرے کی طرف دیکھتے رہے۔ پھرسعید کی ایکھوں سے منسونیک پڑنے ورہشم نے بے کی حالت جس مرجھ کالیا۔

> سلمی نے کہ '' ہینہ جاؤ بیٹا!'' و دہاشم کے قریب ہینہ گیا۔

ٹ مدہ سلمی کی پانٹی سالہ بنتیم بھانٹی برآمدے میں کھڑی یا تکہ کو ہو زیں دے رہی تھی'' آیا جات اوہ آئے تھے جیں منصور کے مامول جان آگئے جیں''۔

ہ تکہ یک کمرے سے کلی ہوئی نظر آئی۔وہ آہتہ آہتہ قدم نی تی ہوئی آگے برحی وہ آہتہ آہتہ قدم نی تی ہوئی آگے برحی ور ن کے قریب بیٹی کردک تی ۔ال کے چیرے پر زردی چی ئی ہوئی تھی ۔ ورشدت کر بیٹے باعث الکھین سوجھی ہوئی تھیں۔

سلمی نے ہوتھ سے اشارہ کیا اوروہ آگے بڑھ کرائی کے قریب بینو گئے۔ پچھ دریر وہ خاموش سے یک دومرے کی طرف دیکھتے رہے۔ بالد فرسلمی نے ڈوبتی ہولی سو زمیں یوچھ ''سعیداب کیا ہوگا؟'' ''چگی جان '' س نے جواب دیا ''جھے ایسا محسول ہوتا ہے کہ تو م کی روح ''زوی سب کر ں گئی ہے اور اب ہم اپنے مستقبل کے متعلق ہر سول کا جو ب دعمن کے چبرے کے تارج مراؤش تلاش کیا کریں گئے''۔

سلمی نے بوج ہو او جہر یقین ہے کہ دوگی بن افی غسان شہید ہو ہے ہیں؟"
''ہاں او جُمن نے ان کا خالی کھوڑا شہر بھی دیا تھا۔ اسے کلیوں اور ہوز روں میں پہر یا جا ہے۔ اللہ جہدہ و رجو م کو یہ پہر یا جہ ہے۔ اللہ شہر برخوف و ہرائی مسلط ہے اور حکومت کے عہدہ و رجو م کو یہ تسی وے رہے ہیں کہ سطان نے معرف سنز دان کے لیے بنگ بندر کھنے کا مع ہدہ کیا ہے۔ اس عرصہ بن کہ مسطان نے معرف سنز دان کے لیے بنگ بندر کھنے کا مع ہدہ کیا ہے۔ اس عرصہ بن کر جہیں باہر سے الدا دال گئ آؤ الل غرانا طرد و بارہ جنگ شروع کے لیے ہے۔ اس عرصہ بن کر جہیں باہر سے الدا دال گئ آؤ الل غرانا طرد و بارہ جنگ شروع کیا۔

ہاشم نے کہ ''گرموک بن افی غسان کومتر دن کے بعد دویا رہ جنگ نثر وع کرنے کی مید ہوتی تو وہ سے بددل ند ہوتے فر ڈینینڈ بوقوف نیس ہے۔وہ بیا جاتا ہے کہ من کے ستر دن گزار نے کے بعد اٹل غرنا طدوہ یا رہ تکو رفعانے کے قاتل مہیں رہیں سے پی

سعید نے جھکتے ہوئے ہاشم سے سوال کیا'' آپ کو معلوم تھ کہ سطان بو عبداللہ وروز پر بو لقاسم بتھیارڈ النے کا فیصلہ کر بچکے ہیں؟''

' دخیل شرف اتنا جانتا تھا کہ ابوعبداللہ کی توت فیصلہ مفوج ہو چک ہے ور
ابو لقاسم کے ہاتھ سنے مضبو طرفیل ک وہ اپنی مرضی سے جنگ جاری رکھ سکے۔اس
ہے بوعبداللہ کے در بار میں سی پہندول کا پلز ابھاری ہو گیا اور اس نے ن کی ہوتو س
میں سکر کوئی غلط فیصد کر لیا تو وہ ایک و زیر کی صدو دوا فقیا رہے ، برنگل کری فت نہیں
کرے گا۔

جب میں سے ملاقعاتو وہ بہت مایوں تھااوران نے جھے بتایا تھ کہوی ن بی غسر ن کی عز سمیت و رمر دو تھی کے ماوجودہم اس تلخ حقیقت سے ستکھیں بند بیں ر کتے کونونا طہرے میں پیندام ا عاد رام ا اور کی طرح فوج کے بعض عہدہ درجی اس جنگ کے نتائ سے ما جاں ہو چکے بین اور جھے اندیشہ ہے کہ کس نے بوعبداللہ جھے بیٹکم نددے کہ میں ہر قیمت برص کر لیتی جائے۔''۔

سعید نے کہ ''لیکن غربا طرش آؤ اس تھم کی افوا ہیں بھیلی ہوئی ہیں کو نا طرکے امن پہندوں کو بو لقائم کی مریر تی حاصل تھی اور موئی سے اس کے ختا، فات بہت بڑھ کئے بھے''۔

ہاشم نے جو ب ویا ' دنیمی بھی تو ام کو اقد رہ کی حالات کا نام بیل ہوت وراصل کے کہوی کی ملے کے کہوی کی ملے کے کہوی کی ملے کی کہوی کی ملے کرتا جا ہے تھے ور نہیں یقین تھا کہو جو دہ حالات کے بیش نظر فرنا طبکا کو کی سجیدہ کرتا جا ہے تھے ور نہیں یقین تھا کہو جو دہ حالات کے بیش نظر فرنا طبکا کو کی سجیدہ کوی ن کی تجویز کی می نفت نہیں کرے گا۔ چنا نچانہوں نے بوعبداللہ کویہ مشورہ دیا کہ فور نشر کے کار کوئی ہونے کی دھوت دیں۔ تاکہ فیصلہ کن جگ کے ہے ت کی تاکیدہ مر و ور نا کی جو میں کی جاسکے۔ لیکن او القاسم کویہ خدش تھ کہ اس بیند مر و ور نا کی دو ت کی جاسکے۔ لیکن او القاسم کویہ خدش تھ کہ اس بیند مر و ور نا کہ یک جاسکے۔ لیکن او القاسم کویہ خدش تھ کہ اس بیند مر و ور

ابو لقائم نے موی کو یہ مجھانے کی کوشش کی تھی کداگر آپ کی جمویز بھرے وربار بھی شخر دی گئی تو عوم پر بہت برااثر پڑے گا۔اس لیے آپ کو یہ معاملہ بھیے وربار بھی بھی بیٹی کرنے کی بجے نے بیاظمینان کر لیما جا ہیے کہ وبال آپ کے ہم خیال ہوگوں کا بھی بری ہوگا وربیائی صورت بھی ممکن ہے کہ آپ شکست خوروہ فرہن کے ہوگوں کو بید بھی ری ہوگا وربیائی صورت بھی ممکن ہے کہ آپ شکست خوروہ فرہن کے ہوگوں کو بید مید دار سکس کہ جب بل غرنا طرمیدان بھی نظیم گئے وہ خیائیں ہوں گے۔

مید مید دار سکس کہ جب بل غرنا طرمیدان بھی نظیم کے اور گھر ویر وفی مم لک بھی ن ک بشت پر ہوں گی ۔ جب تک الی صورت بیدائیل ہوتی الی غرنا طرک ہے حصارے بیر بریں نظانا جا ہے۔ کین موک کو غرنا طرک اکار کے متعلق غرط نہی تھی کہ وہ خور کشی کا بہر بیس نظانا جا ہے۔ کین موک کو غرنا طرک اکار کے متعلق غرط نہی تھی کہ وہ خور کشی کا فیصہ نبیل کریں گئے ۔ بیس غرنا طرب سے والیس آیا تو تم باربا دیر پو چھتے تھے کہ اس قدر

مغموم کیوں ہوں اور پیس تہ ہیں ٹالنے کی کوشش کرتا تھا لیکن آج بیں تہ ہیں ہیں ستا ہوں۔ جھے ک ہات کا خدشہ تھا کہ آئر بیرمعا ملہ کھلے دریا رئیس زیر بحث متا اتو غرنا طہ کے کابر کی کثریت ابوموی کا ساتھوں ویتی۔

میں بیزہیں کہوں گا کے موئی جلد بازی سے کام لے دہے تھے۔ غرناطہ کے حالت نے نہیں مجبور کر دیا تھا کہ وہ جلد کوئی قدم اٹھا کیں ۔ لیمین ن کی حقیقت حالت نے نہیں مجبور کر دیا تھا کہ وہ جلد کوئی قدم اٹھا کیں ۔ لیمین ن کی حقیقت بہندی ور ن کے عزم وخلوص کا احرام کرتے ہوئے بھی جھے بیدڈ رمحسوس ہوتا تھا کہ بہندی ور ن کے عزم وخلوص کا احرام کرتے ہوئے بھی جھے بیدڈ رمحسوس ہوتا تھا کہ بہندی ور ن کے عظیم نسان کے حوصلوں کا ساتھ جمیں دیں گے۔

اید لقاسم کوکوت ہے کوئی فا کدہ تیس ۔ وہ ایک ایسے حکر ن کا وزیر ہے جو الل غرباً طری کی سے کرنا طریر کیک عقر ب کی صورت میں نا زل جوا ہے۔ اب اس کی آخری کوشش میں ہو گئی کہ جنگ بندی کے عرصہ میں دخمین سے زیادہ سے زیادہ مر عات حاصل کی ج بندگ بندی کے عرصہ میں دخمین سے زیادہ سے زیادہ مر عات حاصل کی ج کئیں۔ اس کے بعد اگر غلامی جارا مقدر خیس بن چکی تو ممکن ہے کوئی اللہ کا بندہ جا کیں مدد کو پیٹی جو سے کام بیٹے کی جہ رکی مدد کو پیٹی ج سے کے ایکن اس وقت جمیں جوش کے بجائے ہوش سے کام بیٹے کی میں وقت جمیں جوش کے بجائے ہوش سے کام بیٹے کی میں وشت جمیں جوش کے بجائے ہوش سے کام بیٹے کی میں وشت جمیں جوش کے بجائے ہوش سے کام بیٹے کی میں وشت جمیں جوش کے بجائے ہوش سے کام بیٹے کی میں وہ میں دوست جمیں جوش کے بجائے ہوش سے کام بیٹے کی میں وہ میں دوست جمیں جوش کے بجائے ہوش سے کام بیٹے کی میں دوست جمیں ہوش ہوش سے کام بیٹے کی میں دوست جمیں ہوش سے کام بیٹے کی میں دوست جوش کے بیا ہوش سے کام بیٹے کی میں دوست جمیں ہوش سے کام بیٹے کی دوست ہوش سے کی دوست جو سے کی میں دوست جمیں ہوش سے کام بیٹے کی دوست ہوش سے کام بیٹے کی دوست ہوش سے کی دوست ہوست ہوش سے کی دوست ہوش سے کی دوست ہے کی دوست ہوش سے کی د

ب ال غرناطه کافیصلہ تبدیل کرنا جارے افتیار یس فیل اور جب تک کوئی مید
افز صورت پید فیم جوتی جمیں کوئی الی بات فیل کرئی چاہیے کہ وشمن کوائی
علاقے پر چڑھ دورڈ نے کا بہانیل جائے۔ تم حالہ بن زہرہ کے بیٹے ہو و تہرہیں بہت
زیادہ فی طریخ کی ضرورت ہے۔ اب تہاری تھا ظت میری سب سے بزی و مہ
و ری ہے ورش تم سے وعدہ لیما چاہتا ہول کہ تم جنگ بندی کے اس زیان شاخیر
و ری ہے ورش تم سے وعدہ لیما چاہتا ہول کہ جنگ بندی کے اس زیان شاخیر

عرنا طدیش ن سر پھروں کی کئی تیں جو کسی وقت بھی مشتعل ہو سکتے ہیں جب یے وگ تہورے یا ہے آئی تو تھمچیں اس بات کا خیال رکھنا جا ہے کہ ن کے ساتھ ونٹمن کے جاسوں بھی ہو سکتے ہیں۔ جھے یقین ہے کہ اب ال غرنا طہ کے ہے ر سے تو تہر ہیں عبید ورائین کے سواکسی اور کے پائی ٹیلی تھیر تا چاہیے۔

مجھے ب بھی تمہور سے باپ کا انتظار ہے۔ اور میری ہے امید تم تنییں ہوئی کہ وہ در اور ٹیلی ہوئی قوم کے لیے ٹی زندگی کا پیغام لے کرا تاکیل کے لیکن جب تک ہمیں کوئی سہر تبییں مانا ہم پرائن رہ کری کسی آنے والی آزمائش کا سامن کرنے کے لیے ٹی رہوں سکتے ہیں اور کسی کسی آنے والی آزمائش کا سامن کرنے کے سے تی رہوں سکتے ہیں آئے۔

رسدے رہے گل جائیں گے اور تمہارے بغیر بھی بیکام جو بھے گا ور گروہ ں جاتا

سعید کے کہا ''چی جن! آپ مظمئن رہیں میر جانب سے کوئی بے طلیاطی نہیں ہوگ ۔ لیکن میں بیرمسوں کرتا ہوں کہ ان دنوں آپ کا غرنا طرمیں موجودر بہنا ضروری ہے۔ وہاں حریت بہندوں کوآپ کے مشوروں کی ضرورت ہوگ''۔

تا زو حال ت سے وہ تغیت حاصل کرنے کے بعد وہ خود ہی مجھ ج کیں گ کہ سر دست خیس ہوگوں کی نظاموں سے جھپ کراپنافرض ادا کرنا پڑے گا"۔

#### 常常常

چو تھے روز ہاشم غرباطہ جا چکا تھا۔ اس کی روائل کے دو تھتے بعد گاؤں کے تین ادمی جوغر باطری فوج کے ملازم تھے دخصت پر گھر آئے اور انہوں نے بینبر سائی کہ غرباطہ کے بعض صلقوں میں جنگ بندی کے قلاف شدید ہشطر ب پایاج تا ہے ور موگ جگہ جگہ الوعید لقد کے فادف مظاہرے کرد ہے ہیں۔ سے منتشر کر نے کے لیے فوج کو میدان بھی آتا ہے ا۔
شہر بھیل بیہ فو ہ بھی گرم ہے کہ فر ڈینٹر اس صورت حال سے بہت مضطرب ہے
ور اس نے سر بقد معاہدے کے مطابق سلطان الاعبداللہ سے بید مطابہ کیا ہے کہ
فوج کے جن افسروں ورشہر کے بااثر خاندا اول کے جن افر اوکو برغی سے طور پر
سیفا نے بھی ہے وہ بہت جلد بھی ویے جا کیں۔ورندوہ بھگ بندی کے معاہدے کا

چھلے ہفتے کہسین کے محلے سے مشتعل عوام کا جلیس الحمر کی طرف رو ندہو ور

بعض نوگوں کا بیرخیال ہے کہ فرنا طہ کے سی پسند دوبارہ جگ بڑے کے تم م
مکانات ختم کر وینا جا ہے ہیں۔ انہوں نے ابوعبداللہ کو بیمشورہ دیا ہے کہ جن با تر
بوگوں سے باف وت کا کوئی خطرہ ہیں آ سما ہے آئیں قابومی رکھنے کی میں صورت ہے
کہ ن کو پر غمال کے طور پر فورا فرق کی نینڈ کے حواللے کر دیا جائے ور بوعبداللہ ان
کے مشورے برعمل ورآ مرکر نے کے لیے تیارہ و چکا ہے۔

سعید ینجرسنت ی باشم کے کھر پہنچا اوراس نے نا تکہ سے کہا'' جھے یہ نجریا قابل یہ بینی میں میں نے نا تکہ سے کہا' کی جھے یہ نجریا قابل یہ بینی میں خریا طرحانا جا بتا ہوں۔ چی ہاشم کا پتا گانا بھی ضروری ہے۔ نبیس وہاں سے کا فی دن ہو چکے جیں۔ گاؤں سے چار '' دی میر سے ساتھ جانا جو جانا ہے جی ۔ گاؤں سے چار '' دی میر سے ساتھ جانا جو جانا ہے جی دی ہے جی ورہم تموڑی در تک دوان ہو جا کیں گئے''۔

ت تکہ ورای کی چی نے سعید سے تناطر ہے اور جلدونہ کی سے کا وعدہ ہے کہ سے خد صافظ کہ ورای کی چی ہے۔
سے خد صافظ کہ ورتھوڑی در بعد یا تی برق رفتار سوار غرنا طرکارٹ کرر ہے تھے۔
سعید کی رو تی کے دو دن بعد ہاشم واپس آیا اور اپنے کمرے میں دخل ہو تے اس تر حال ساہو کر گر رہا۔

تھوڑی در بعد وہ سلمی کو بتنا رہا تھا '' جھے اب تک بیدامیر تھی کہ شاید ابو لقاسم رغمال میں دیے جانے والول کی فہر ست سے اثبین اور عبید کا نام نکال دے گالیکن

س فيصير بر سطان كى مهر شبت موچكى باور فهر منت كى ايك تقل فر د ميند كو بيجى جاچكى ہے۔ ب کی وقت جانا نہیں سنوائے بھینی دیا جائے گا''۔ سلمی نے پی ہنسو ہو تھے ہوئے کہا ''فلیکن ابد القاسم تو سپ کا دوست ہے''' '' مجھے ابو لقاسم ہے کوئی شکایت تبیل۔اگر اس کابس چتا توہ ویقین میر مد د کرتا کیکن سال رکو صر رتھ کوفوج کوپر اس رکھنے کے لیے ببید اور ایکن جیسے با اثر فسروں کو دخمن کے حو لے کر دینا ضروری ہے۔ تاہم اُیو القاہم نے جھے سے بیروعدہ کیا ہے كەو ەچنىردىن تك قېيىل و ئىس بلواسلےگا۔ سلمی! حوصلے سے کام لو میرے سامنے اسے بیٹوں سے زیادہ اس علاقے کی بستيوں کو بيے ـنـ کا مسئد تھا۔ بيل بينيں جا جتا تھا كەفر ڈيننڈ جھے كيك دشمن ورعبداللہ بھے کی ہوئی قر روے کراپنی افواج اس علاقے میں بھیج دیں ورجھے ہر روں أ لوں كے لك عام كا مجرم قر ارديا جائے۔ جن چارمو ہو ومیوں کوفر ڈینٹڈ کے کمپ میں بھیجا گیا ہے ن کی حیثیت تید ہوں کے بی نے مہر نول کی ہ ہوگی ۔ جھے صرف اس بات کاغم ہے کہ ب سنتقبل کی میدوں کے سارے چرائے بچھ گئے جیل '۔ عا تكه پتحر كى موكى التحمول سے اپنے جيا كى طرف د كيدرى تھى اس فے ڈوبتى هوني آو زيش كه "معيدة ب كا بالكائية غرمًا طاكيا تها كياوه آب ي ي التي مد؟" ''باروه جھے سے مدتھا۔ بیل اُسے اپنے ساتھ ہی لانا جا بین تھ کیلن اس کو چند ضروری کام تھے۔اس لیے وہ میرے ساتھ بیں آیا۔ مجھے بھین ہے کہوہ کوئی خطرنا ک رستہ ختیارتیں کرے گااور بہت جلدوالی آجائے گا''۔ ور ب ما تکد کی نگاجیں کھٹے یاراس مکان بر مرکوز تھیں جہاں وقت کی تا ریک موزر حیوں ہے وہ آج بھی امید کی کوئی کرن و کھے علی تھی ہے بردی

شدت سے سعید کا انظار تھا

'' یا تکدا سے زیئے سے چی کی آواز سٹائی دی ما تکہ بٹی ! تم بھی تک یہاں کھڑی ہو؟ بہت سر دی ہے بٹی''۔

'' استی ہوں چگی جان!''اس نے بھرائی ہوئی آواز میں جو ب دیا۔

भेभेभे

## بإشم كامبمان

جنگ بندی کو بھی صرف پہلیں دن گزیے۔ تھے۔ گر پہلیں دنوں کے بیرہ تعات ما تکہ کو بھیا نگ خو ب نظراً تے تھے۔ بیب ان خوابوں کالشنسل ٹوٹ جا تا تو وہ بے بن ور بے چارگ کی حالت میں ہار ہا راپنے دل ہے ہو چھتی '

" کی سندہ بینتالیس وٹول میں کوئی ایبالمجرہ رونما ہوستا ہے کہ ہاری برنفین سندہ بینتالیس وٹول میں کوئی ایبالمجرہ ورونما ہوستا ہے کہ ہاری برنفین ہوتھ میں کی ڈائٹ سے فی جائے ۔ کیا بیمکن ہے کہ حامد بن زہرہ چاک و پیل ہو جائے ۔ کیا بیمکن ہے کہ حامد بن زہرہ چاک و پیل ہو جائے اور ہمیں یہ پیغام دے کرزگی اجر اگر اور مرکش ہے نازیان سرم کے شکر ایاری مدد کے لیے روانہ ہو تھے ہیں!"

ن سولت کے جواب میں مجھی اس کاچہرہ عزم ویفین کی روشن سے چک ففتا وربھی اس پر بے میننی اور تذبذب سے الم جیر مے مسلط ہوجاتے۔

وریک روزسورج ڈوب رہاتھا اور مفرنی افق پر بھھری ہوئی بر سیاں سرخ ہور ہی تھیں جا تک سے خامد وکی آواز سٹائی دی۔

''' پیچان اسپاچان!منصور کے مامول آرہے ہیں!''

ن تکہنے چونک کرزینے کی طرف دیکھا۔خالدہ بھ گئی ہوئی آگے بڑھی ور اس کا ہاتھ پکڑ کر تھینچنے گئی ۔ نا تکہ اس کے ساتھ بنچے از کی لیکن صحن میں سے پریشان دیکھ کرہنس پڑی۔

''وہ یہاں ٹیمل ٹیں۔ آئے بین آپ کودکھائی ہوں۔ میں نے نہیں دیکھتے ہی پہچ نامیا تھا۔ ن کے پیچھے یک موار بھی آرہا ہے''۔ سیویر

فاسدہ سے محلیق شاتی ڈیورٹی کی طرف کے تی اور درو زے کے قریب سیج کر

وہ ڈیوڑھی کے قریب پہنچیں تو عاتکہ ادھر ادھر نظر دوڑ نے کے بعد قدرے

مصنطرب بهوكر بوحجها

" كها ل ين وه؟"

ځ مده نه پښته جو ښځ جواب د يا : د ه آيا چان! او پړ چيس وه و بار سے نظر سکيل رځ' ل

وہ یک ننگ زینے سے ڈبورٹی کی حجت پر پہنچیں فامدہ بھاگ کر منڈیر کی طرف بڑھی وہ یک ٹانیہ بیٹے جھا نکنے کے بعد سر گوشی کے اند از میں بو ں:

"الرجان الطروي وواري يا"-

ن تکدائے برائی اور پھر یکا میک اس کی نظامیں سعید پر جم کررہ سکیں۔وہ حو ملی مغربی کوئے کر یب پینی چکا تھا اور اس کے پیچھے ایک سوار آر رہا تھا۔

وہ ورو زے کے سامنے پہنچ کر گھوڑوں سے از پڑے۔ یا تکہ نے معید کے ساتھ کو ویکھ تو ایک فاصیات کی رگوڑوں سے از پڑے۔ اس کے سر پر سفید علی مداف ہوں گئی ہوں کا خون مجمد ہوکر رہ گیا۔ اس کے سر پر سفید علی مداف ہوں ہوں گھ کے علی مداف ہوں گئی کان کا درمیانی حصہ کنارے تک پھٹ ہو تھا۔ یہ کھ کے کونے ورکان کے شکاف کی سیدھ بھی زخم کا باکا سانشان تھا۔ ڈ زھی صاف تھی سے کونے ورکان کے شکاف کی سیدھ بھی زخم کا باکا سانشان تھا۔ ڈ زھی صاف تھی سے بال جی سے بیش چھچے ہوئے تھے۔ اگر اس کی مو چھوں اور بروؤں کا رنگ سیدہ ہوئے ہے جاتے سر ٹی ماکل ہوتا تو وہ کسی جھجک کے بغیر سے کہ کہ تھی کہ اس کے بونے کے بیاج کے خدون ال وی جی جاتے سر ٹی ماکل ہوتا تو وہ کسی جھجک کے بغیر سے کہ کہ تھی کہ اس کے جی ہے خدون ال وی جی جوال سے دل پر تقش جھے۔

نوكروں نے ہار مل كر كھوڑوں كى باكيس پكڑ ليں۔

سعید نے کہ ''ان کا گھوڑ ااصطبل میں باتد صدو او رمیر ا گھوڑ گھر پہنچ دو جعظر سے کہو میں تھوڑی دہریش پہنچ جاؤں گا۔ چیا ہاشم گھر میں بیں نا؟''

کے تھا کے جو ب دیا ''وہ پڑوں کی گئی ٹیس کس کے جنازے میں گئے تھے' بھی تک و پس نہیں آئے۔آپ اندر تشریف رکھی وہ آتے ہی ہوں گے''۔

وہ ڈیورٹھی عبور کر کے حن میں پہنچے تو عا تکہ جھت کے دوسرے کن رے پر کھڑی

ن کی طرف د کھیر ہی تھی۔

مہم ن سعید کے ساتھ مہمان خانے میں چلا گیا تو خالدہ نے عاشکہ سے بوج پی ''سپاچان انہیں جدا اوک؟'' ''نہیں تھوڑی در کِشْپِر وَا'''

چند منٹ بعد سعید مہمان ٹائے ہے باہر تکا اللہ نا تکہ جلدی ہے نیچے تر کر اس کے رہتے میں کھڑی ہوگئی۔

''سعید بیتمبارے ماتھ کون آیا ہے؟''اس نے سوال کیا۔

''ان کانام طور ہے ، وریس ای کے متعلق ای سے ذیا دو نیس جانتا کہ و افر طبہ سے فر رہ وکرغرنا طرائی تھ اور اب بی عرصہ سے ایوالقاسم کے دفتر میں قسطان زبان کے متر جم کی حیثیت سے کام کرتا ہے ۔ جس نے سنا ہے کہ متار کہ جنگ کی افتالو کے دور ن سے سطان کے دربار میں بھی ایک متر جم کے فرائض مر نبی م دیے ہے۔ چند دن جی اس سطان کے دربار میں بھی ایک متر جم کے فرائض مر نبی م دیے ہے۔ چند دن جی اس سے میری بہلی طاقات ہو اُن تھی۔ وہ عمیر کے ساتھ آپا تھ ورعیر لے ہمار تن رق رق کرتے ہوئی تھی اور چیا ہم اس جو این ہوئی ہو وہ عمیر کے باتھا کہ چیا ہا ہم اسے جائے جی سے چھلے دلوں جب وہ غرنا طاقات ہو اُن تھی اور چیا ہم اس کی مرکز شت من کر بہت متاثر ہوئے ہے ۔ اس کے بعد عمیر جب بھی اجین اور عبید کے پی س متا تا تھ تو یہ ن کہ متعوم ہو کہ ساتھ تو یہ ن کے ساتھ وہ تا ہے۔ آئ می جھے معدوم ہو کہ جس میں موتا ہے ۔ آئ می جھے معدوم ہو کہ جس میں موتا ہے ۔ آئ می جھے معدوم ہو کہ جس میں موتا ہے ۔ آئ می جھے معدوم ہو کہ جس میں موتا ہے ۔ آئ می جھے معدوم ہو کہ جس میں موتا ہے ۔ آئ می جھے معدوم ہو تھ تبیس ر سے جس میں کو بر شال کے طور پر دعمن کے حوالے کرنے کا فیصد ہو تھ تبیس ر سے کی چیلے پہر سیفا نے رون نہ کر دیا گیا ہے "۔

'' تمبید ور مین بھی ن کے ساتھ جا چکے بیل''۔

''ہاں ایش پیٹیر سنتے ہی ان کے دوستوں سے ملاقی اور پھرعمیر نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی میراارادہ تھا کہ ٹش گھر پیٹی کر پچیا ہاشم کوتسی دوں لیکن مجھے حریت پہندوں کے بیک خفیدا جہائے ٹش ٹشریک ہونا پڑا اوروہاں کافی دریالگ گئی۔

ن تكديث يجيهو في كريو جها:

وولمرس يقين ہے كماك كانا مطلعه ي ہے؟"

'' بول شرک نے اس کا بھی نام سنا ہے لیکن تم اتنی پر بیٹان کیوں ہو؟'' ۔

عا تكسك جواب ديا:

'' وضی کے وقعات نے جھے ہرانسان پرشک کرنا سکھ دیا ہے۔ ہیں نے تم سے نتبہ کا ذکر کیا تھا۔ اس کے بی خدو خال تھے۔ وہ میر سے تیر سے زخی ہو تھا ہالک اس جگہ سے اس فض کا کان بھی پھٹا ہوا ہے لیکن اس کے سراورڈ زھی کے ہال سرخ شفے۔ بیڈ ڈھی کے بغیر ہے اور اس کے سرکے بال جھے نظر نیس سے لیکن گر موچیس وربھویں سیاہ ہونے کی بجائے سرخی ماکل ہوتیں تو جس بی بجھتی کہاں نے بٹنا متبدیل کریا ہے''۔

سعيدنے كيا:

'' ساتکہ تم سے جو حاوث پہنٹم خود دیکھا ہے وہ انتہائی مضوط ول نسان کے ہے بھی نا قابل پر و شت تھ لیکن اس آ دی کے متعلق تہدیس وہم میں وہنا أبیس ہونا چ ہیے ۔ بھی نا قابل پر و شت تھ لیکن اس آ دی کے متعلق تہدیس وہم میں وہنا أبیس ہونا چ ہیے ۔ تہ ہدرے ہاپ کا قابل تمہارے گھر میں قدم رکھنے کی جرائت کیے کرستا ہے ور پھر تم خودای ہیں اس خودای ہی ہو کہ اس کی بجویں اور موقیجیں مرخ تحییں ۔ میر سے خول بیں اس کے زخم کے نثان سے تم کو وہم جوا ہے ۔ لیکن ایسے انفا قات ناممکن نبیل کی سومیوں کے زخموں کے نثان سے تم کو وہم جوا ہے ۔ لیکن ایسے انفا قات ناممکن نبیل کی سومیوں کے زخموں کے نثان سے آئے کہ جیسے ہو سکتے ہیں ''۔ ی تکہتے طمینان کا سائس لیتے ہوئے کہا: درسہ میں بیچے مجمد میں سی میں میں بیٹری تھے کا بیٹری ہوئے۔

''سعید میں پچ کچ وہی ہو گئی ہوں۔ میں سوبٹی رہی تھی کہ شابد اس نے کسی مصنوعی طریقے سے اپنے بالول کورنگ تبدیل کر لیا ہے۔ چلو غدر چلوا جی جان بہت پریشان ہیں''۔

سعید ن تک سے ساتھ چل پڑا اور تھوڑی دہر کے بعد وہ سلمی کے سامنے بیٹے ہوئے تھے۔ سعید نے سے قرناطہ کے حالات سنائے اور عبید ور مین کے متعلق تسی دینے کے بعد پچھ در یاشم کا نظار کیا اور یا آخر اٹھتے ہوئے کہا.

''نہوستا ہے وہ رات کے وقت رک جائیں۔اس لیے جھے جازت دیجے۔ بیں کل علی لفتے من کی خدمت میں حاضر ہو جاؤل گا۔ نا تنکہ! گرختہیں مہمان کے متعنق بہمی کوئی کجھن محسوس ہوتی ہے تو میں اسے اپنے ساتھ لے تا ہوں''۔ \* بیٹرین ڈیمن! مجھے اس کے متعلق کیا انجھن ہوسکتی ہے۔اسے رہنے دیں۔ گرچ جان آ محے تو وہ ہر مانیں گئے''۔

#### 垃圾垃圾

سلمی نے عشا کی تمازتک ہاشم کا انتظار کیا اور پھر ایک خادمہ سے کہ: ''اب شیدوہ ندآ نمیں۔اس لیے تم میمان کے لیے کھانا بھیج دو!'' ''چھدد میں جمدوہ ما تکہ ہے ہا تمی کررہی تھی کہ خادمہ کمرے بیس و خل ہوئی ور لیے کہا'

ہ میں۔ '' بیگی جان ٹیل جاتی ہول ججھے نیزرا آری ہے''۔

''ائیجىدى؟''

''چگی جان امیری طبیعت ٹھیکٹیل ۔ ٹٹایہ تمازیژھتے ہی سوجاؤں''۔ ف مدہ س تھو کے کمرے سے ایر آتی ہونی تظر آئی اور اس نے کہا ''' رہے ''پ نے کہانی سنانے کا وعدہ کیا تھا۔ بٹس آپ کے ساتھ چھوں گ''۔ ' در منہیں انہیں! س نے پریشان ہو کر کہاتم ایٹے بستر پر لیٹی رہو۔ میں نمی ز سے ن رغ ہوکرتمبر رے یو**ں آ** جاؤل گی''۔ خامدہ نے بسورتے ہوئے کھا: ''' آپیاتو نم زکے بعد سوجا کیں گ''۔ ع تکہ انتظر ب کی حالت ہیں اس کا بازہ کیار کر دوسرے ممرے میں ہے گئی ور جدى سے ستر پرش نے وراوپر لحاف ڈالنے کے بعد ڈراغصے سے كها: '' ہو تو نی سڑک! ب آرام سے لیٹ رجوورٹ آئندہ مجھی کہانی فیش ٹ وَس کُ''۔ خامدہ اس کے تیورد کھے کرمیم گئی۔ ما تک کمرے سے با برنکل کر زینے کی طرف يزهى \_اس كاول دعر كسار بانقا\_ تھوڑی در بعدوہ اینے کرے ہی قماز را ہے کی بجائے اس روشند ان سے کان گائے ہے چی ورمہما کی گفتگوس رہی تھی جونوکروں کی کوٹھر ہوں کی حصت مصرينار باشت ونبي تحار

وأشم كبدرونف " يد كيس موسما ي كدوه واليل آچكا جواور جي خبر شدمو - بوالق سم كويك فو ہوں پریقین ٹبی*ں کرما جا ہے*"۔

مہمان کے کہا ''جناب! صدين زهره کے متعلق ميلي اطلاع ميتی کهوه ماڻ کے قيد خاف ميل ير ابواي -

'' بو لقاسم کو بیمعلوم تھا کہ وہ قید ہو چکا ہے؟''

' دنیں افر ڈینٹر نے بیخبر پوشیدہ رکھی تھی اور اسے واٹیل ل نے کے ہے یک جنگی جہزر و ندکر دیا تھ اس خیال سے کہ مالٹا تیں اس کے سفیر نے کسی دوسرے منگی جہزرو ندکر دیا تھ اس خیال سے کہ مالٹا تیں اس کے سفیر نے کسی دوسرے مندی کو صدین زیرہ نہ بھے یا ہو ۔ اس جہاز براس کی ثنا خت کے ہے دو ج سول بھی بھیج و ہے تھے ۔

یہ جہازگی وفول سے البید تقااہ راب مالنا سے البیات کی تقدیق ہو چکی ہے

کہ جسقیدی کواس پر ابیا جارہا ہے وہ حامہ بن قربرہ ہی تقا۔ ان وفو س بحیرہ روم کے
مغربی جے جس ترکول اور ن کے بر برطیفول کے جباز گشت کر رہے ہے۔ وریہ
ہوت جید زقیاس ندیکی کدا ہے کوئی حاوثہ پڑی آگیا ہو۔ فر ڈینٹر کاخیال تھ کہ گر بال
بر بر بر ترکول کی مد عست کے باعث حامہ بن زبرہ آزاد ہو چکا ہے تو اس کی پہلی
کوشش بھی ہوگی کہ متار کہ بھگ کی مدت ختم ہونے سے پہلے فرنا طریق جائے ہے۔

ب ہوئی کہ متار کہ بھگ کی مدت ختم ہونے سے پہلے فرنا طریق جائے ہے۔

ہوت کی ہوئی کے متار کہ بھگ کی مدت ختم ہونے سے پہلے فرنا طریق جو بے۔

سے فری حدر علی کے میں بیرہ فی محمل آور کے تین جب زر ت کی تاریک

تباہ ہوئے والے جہازوں کے جوملاح کے تھے ان کی زبانی بیٹری ہے کہ
کے تھے ان کی زبانی بیٹری ہے کہ
کے جہ زجس کی گولہ ہاری زیا دہ تباہ کن ثابت ہوئی ساحل کے بہت آریب تھ۔
باشم نے سول کیا ''' آپ کا مطلب ہے کہ بیٹا معلوم جہ ز صد بن زہرہ کو ساحل پر تاریخ کے لیے آئے تھے؟''

فر ڈینٹڈ کو پہی تشویش ہے کہ جملہ آور کسی اجم ضرورت کے بغیر تنابر معطرہ مول نہیں نے سکتے ہے '۔

کمرے میں کچھ دمیر خاموثی چھائی رہی۔ یا لآخر ہاشم نے کہا '' مجھے ب بھی یفین نہیں آتا لیکن اگر صامہ بن زہرہ کو و قعی ساحل میر تا ر جا چکا

باق سے بہاں تکنیخ میں در انہوں الگاگی۔

مہم ن نے کہ ''ممکن ہے کہ وہ موجودہ حالات بیل فرنا طہ یو پنے گاؤں کارخ کرنے کی بج نے کسی جگہ جھیسے کر مناسب وفت کا انتظار کرے۔ بہر حال بید مسئد بہت ہم ہے۔ سے ایسے حالات پیدا کرنے کا موقعہ بیں ان چاہیے کہ فرڈیننڈ کو جنگ بندی کا مع ہدوتو ٹرنے کاموق اللہ جائے''۔

ہا ہم نے کہ '' آروہ باہر ہے کوئی امید افز اپنیام کے کرائی ہے تو وہ یہ سائے گا ہے گا ہے۔ گا یہ چرسیدھ غرنا طبکارٹ کرے گا اورا گروہ لوگوں کی نظروں سے وجھل رہن چ ہت ہے تو ابد لقاسم کوس کے متعلق پریثان میں ہونا چاہیے''۔

" او القاسم اس ليے پر بيثان بين كمان پر ان جارمو آوميوں كى جانيں ہي نے كى ذمد و رى ن كم ہوتى ہے جو بر غمال كے طور پر دشمن كے سپر دكيے ج چكے بيں ور آپ كے دوفر زئر ن شي شامل بيں - ابو القاسم آپ سے بياتو تق ركھتے بيل كہ گر آپ سے بياتو تق ركھتے بيل كہ گر آپ دومروں كے متعلق بيل آم ان كم ان كم اپنے بيٹوں كے متعلق بي ذمه و رى محسول كر يں گئے ۔

و کیا ہو لقاسم بیجی خیال کرتا ہے کہ بٹس حامد بن زہرہ کو پنا گھرجد نے کے سے سک مبیا کروں گا؟"

كمرے يُل چُر يك مإرخاموثي حِما كئي۔

تھوڑی دریہ بعد ہاشم نے کیا ' دلیکن ٹیل کیا کرسٹنا ہوں میں کس طرح سےرہ ر ست پر ایسٹنا ہوں اگر وہ قبائل کو بغاوت میر اکسانے میں کامیاب ہو گیا تو اس ملائے کا کوئی '' وی کھلے بندو**ں اس** کی مخالفت میں آوا زبلند کرنے کی جرت نہیں کرے گا''۔

''وزیر عظم میں کہتے تھے کہ اسے لوگوں کو بخاوت یہ اکس نے کامو تی تنہیں من چ بہتے۔ سپ سے فوراً حلاق کر ہیں اسے مجھا کیں اور پھر اگر آپ اس سے کوئی خطرہ علی سے بیتے۔ سپ سے فوراً حلاق کر ہیں اسے مجھا کیں اور پھر اگر آپ اس سے کوئی خطرہ محسول کر ہی تو یک جو دیر سوچی جا سکتی جی کہ دیدر کھ جا سکتا ہے۔ جا سکتا ہے۔ جا سکتا ہے۔ جا سکتا ہے۔ جا سکتا ہے۔

" أب كانيل بك سر فأركزنيا جائع؟"

" بال الراس کورہ راست پر ال نے کی کوئی اور صورت شہواتو آپ کوال قد م ہے بھی گریز بیش کرتا جا ہے۔ اسے کی ایس جگر رکھا جا سنتا ہے جہاں سے الس کی آو زادوگوں کے کا نول تک رزیج ہے۔ اگر وہ غرنا طریج ہے جہاں سے قدم شکس کے ورجمیں آپ کو تکلیف دینے کی ضرورت ہی ہیں تیس کے گراس نے گا۔ لکم شکس کے ورجمیں آپ کو تکلیف دینے کی ضرورت ہی ہیں تیس کے گا۔ لکم شکس کے ورجمیں آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کی تو بینا خوشکو رفر بیشر آپ کو لکین گریں کے بہر رہ کر بخاوت بھیلانے کی کوشش کی تو بینا خوشکو رفر بیشر آپ کو سر نبی معلوم تھا کہ سعیدائی کا بیٹا ہے اور جمیں ہے بھی معلوم ہے کہ اس کے باری کا بیٹا ہے اور جمیں ہے بھی معلوم ہے کہ اس کا جا ہے جا ہے جا ہے جا ہے جا کہ میں کہ دوہ حد بن زہرہ کوکس گریز ہیں ا

'' جمی صرف بیرج نتا ہول کہ اگر حامد بن زہرہ بغاوت کا جھنڈ بیند کرنے کا فیصد کر چکا ہے تو اپنے دئی بیٹول اور بیس تو اسول کی جان تھرے بیں و کی کر بھی اس کے رویے بیل کوئی تید ملی نبیس استے گی''۔

''یمی وجہ سختی کے سعید کوغر ناطہ بین گرفتار ٹیل کیا گیا۔وزیر عظم کوئی یہ قدم نہیں ٹھ ناچاہتے جس کے ہاعث جوام شنتعل ہوجا تیں۔''

" چروه کيا چاہے ٿيا؟"

''وه يه چاہتے بيل كه آپ ال بالر لوگول سے دابطہ قائم كريں ور نہيں ہر تيت

پر صد سے دور رہنے کی کوشش کریں ۔ بعض سر داروں کوفر ڈیننڈ کے نقام سے خوفز دو کی ج سنا ہے۔ بعض ایسے ہیں چنجیں افعامات کاال کی دے کر قابو ہیں رکھ ج سنا ہے۔ بول ایس بات کا ڈر لیتے ہیں گہ آپ ان سے جو وعدے کریں گےوہ سنا ہے۔ بولقا سم اس بات کا ڈر لیتے ہیں گہ آپ ان سے جو وعدے کریں گےوہ بورے کو ایس کے دو انہیں ایس تحریریں بجوا دیں گہن پر سطان بوعبد اللہ و رفر ڈیننڈ کی مہریں ثبت ہوں گئ ۔

کمرے کے ندر پیجیوریسکوت طاری رہا۔ نا تکہ پوری توت سے چر کر پنے پیچ کو بدیتا وینا چاہتی تھی کہ ایو القاسم کا بیا پیٹی میرے باپ کا قاتل ہے وراس کا صلی نام منتبہ ہے لیکن اس سے حلق سے آواز ند کلی۔ وہ وہاں سے بھ گ جانا چاہتی مقی لیکن اس میں قدم خورنے کی سکت نتھی۔

ہا ہم نے کہ: '' گر حامد ہیرونی انانت کے حعلق کوئی امید افز اخبر نے کرہ کیا ور نوگوں کو مید پتا چل گیا کہ جس اس کی مخالفت کر رہا ہوں تو میرے ہے اس علاقے میں سائس بیما مشکل ہوجائے گا''۔

المراس کو کو کی خطرہ چیں آیا تو آپ الوالقائم کی دوئی پر عماد کر سے جیں۔
المہوں نے آپ کو یہ شورہ فیمل دیا کہ آپ ہو ہے تجے بغیر اس کے خواف مید ن
میں آپ کی ۔ جب تک ساری صورت حال کھل کر سامنے فیمل آپ ہو گئی آپ کو عمین کی رز دری ہے کام لیما چاہیے۔ ابوالقائم کو یعین ہے کہ دوہ ہر حالت میں کوئی قدم فی نے ہے کہ آپ کو عماد میں کوئی قدم فی نے ہے ہے آپ کو عماد میں کوئی قدم دے سے بیٹورہ دے ہو کے اس کو بعناوت پر آمادہ کر نے ہے پہلے غرنا طرکے حریت بیندوں کوست تصور کوست تصور کوست تصور کوست تصور کا خرب کو بعناوت پر آمادہ کر نے ہے پہلے غرنا طرکے حریت بیندوں کوست تصور کا خرب کے تا گئی کی ساری الجھنیں دور ہوج کیل گیے۔ صدین زیرہ صرف غرنا طرے دور رہ کر تی تعالی کے ساری الجھنیں دور ہوج کیل گیا جے ہوستا ہے۔
انہوں کو جو تے تی کی کی تا آئی شروع کر دیں۔ سے بات زیادہ دیر تک اس سے پہلے تی دو دیر تک اس سے پوشیدہ نہیں رہے گی کہ چارہ و بااثر انسان برغمال کے طور پر فرڈ پینڈ کے حوے کیے ج

ہے ہیں ورجب آپ اس کے سامنے اس سے سامنے کہ گر فرڈینٹر جنگ بندی کی مدت سے پہلے بھی فرنا طربر قبضہ کرنے کا فیصد کرے تو ال غرنا طرمز حمت نہیں کریں گے تو جھے بیٹین ہے کہ وہ آپ کے مشورے کے بغیر بھی وہاں پہنچ جے گا وروہاں وہ کونی پڑا اندار دہید انہیں کرستا''۔

ہاشم نے کہ '' جھے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے مو چنے کی ضرورت ہے ہوستا ہے کہ صفح تک بیس آپ کوئی آلی بحش جواب دیے سکول لیکن یک ہات بیس اس وقت بھی کہ بیستا ہوں کہ بیس کسی حالت بیس بھی بید داشت نہیں کروں گا کہ فرنا طہ بیس اس کے ساتھ یک دفیرہ فیش آپ کے ساتھ یک دفیرہ بیش آپ کے ساتھ یک دفیرہ بیش آپ کے ساتھ یک دفیرہ بیش آپ اسے جان کا خطرہ بیش آپ لو بوعبداللہ اوروزر بو القاسم کے ساتھی کی میشیت سیز بھرہ رہے ہو صد بن زہرہ کی رف الت بیس موت کور نے ووں گا اورعبید اورا بین کو بھی میرے سے اس کے سو کوئی اور اسٹ بین دفیر سے سے اس کے سو کوئی اور اسٹ بین دفیر سے سے اس کے سو کوئی اور اسٹ بین دفیر سے سے اس کے سو کوئی اور اسٹ بین دفیر سے سے اس کے سو کوئی اور اسٹ بین دفیر سے سے اس کے سو کوئی اور داسٹ بین دفیر سے سے اس کے سو کوئی اور داسٹ بین دفیر سے سے اس کے سو کوئی اور داسٹ بین دفیر سے دور گا اور عبید اور اسٹ بین دفیر سے سے اس کے سو کوئی اور داسٹ بین دفیر سے سے اس کے سو کوئی اور داسٹ بین دفیر سے سے اس کے سو کوئی سو کوئی سے دور اسٹ بین دفیر سے سے اس کے سو کوئی سے دور اسٹ بین دفیر سے سے اس کے سوکھ کوئی سے دور اسٹ بین دفیر سے سے اس کے سوکھ کوئی سے دور اسٹ بین دفیر سے سے اس کے سوکھ کوئی سے دور اسٹ بین دفیر سے سے اس کے سوکھ کوئی سے دور اسٹ بین دفیر سے سے اس کے سوکھ کوئی سے دور اسٹ بین دفیر سے دور سے دور سے سے اس کے سوکھ کوئی سے دور اسٹ بین دفیر سے دور سے دو

مہر ن نے کہ ان آپ کیے موج کے جی کو اگر اے فرنا طریل کوئی جھر ہوئیں گا۔

آپ او ابو افق ہم کیے ہوئے لیے بھی وزیر دہنا اپند کرے گا ورمیر خیال ہے کہ فرنا طریس اس کے برترین خانف بھی کوئی زیادتی پر واشت فیس کریں گے۔ ہمر صل مسئلہ یہ ہے کہ سے خاموش اور پر امن رکھا جائے اور جھے بھین ہے کہ اس مسئلہ جس سے کہ سے خاموش اور پر امن رکھا جائے اور جھے بھین ہے کہ اس مسئلہ جس سے کہ رہے ابو ابقا ہم کے خلاف فیس ہے اب آپ آزام کریں ۔ جس چھے بہر یہ سے مدافات نہ ہو ہوگئے بہر مہر منہ ہو ہوگئے ہے کہ سے مدافات نہ ہو ہوگئے ہے کہ سے کہ ورمکن ہے کہ ورمکن ہے کہ و سے کوئی ہیں اس سے رو نہ ہو ہو کو گا۔ اس وقت شاید آپ سے مدافات نہ ہو ہے کہ وی کوئی ہیں اس میں ہو ہوریا کی اس کے مراقع ہی رو نہ ہو ہو گئی ۔

یک ہوت میرے فرائن بیں آجائے کہ بیل بھی آپ کے ا بہر حال سپ کو دودع کہنے کے لیے ضرور آؤل گا''۔

इंद इंद इंद

تھوڑی در بعد ساتکہ انہانی اضطراب کی حالت میں اپنے کمرے کے عدر ال

''میرے اللہ ایس کیا کروں۔ یس کم وراور ہے بس ہوں۔ اس گھر میں میری حیثیت یک بیٹیم مڑکی سے زیادہ نیس۔ اس بیٹی کا کوئی آومی بچپا کے خلاف میری بوتوں پر بیٹین نیس کرے گا۔اے جڑا اور سزاکے مالک! مجھے ہمت عطا کر کہیں بچپا کواس گن ہ سے بچے سکوں!''

مچروہ نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو اس کی ایکھیں اٹسوؤں سے نمنا کے تھیں۔ نم زہے ذرغ ہوکروہ بستر پر لیٹ ٹن ہا ہر کہیں دور ما دل کی گرج سائی دے ر بی تھی ۔وہ وریک بہتی کی حالت میں کروٹیس برای ربی بھر جو تک سے میں محسوس ہو کہنے کوئی ورو اڑ ہ کھکھنار ہا ہے۔وہ چند ثامے بے مس وحر کت لیٹ رہی پھر جا تک تھی ورجندی سے ایک در بچر بھول کر شخن کی طرف جھ تکنے گی۔ ہاشم تیزی سے محن عبور کررہا تھا اور اس کے آگے آگے کی پہرے د رمشعل افی ئے ہوئے تھا۔ن کی آن میں وہ اس کی نگا ہول سے اوجھل ہو میکے تھے۔ " وه کون سے جھے کیا جی ہاشم نے اچا تک اس مہمان سے پچھے کہنے کی ضرورت محسول کی ہے؟ کیامیمکن ہے کہ چی کاخمیر جاگ اٹھاجواوروہ بکے غد رکا گار کھو منتنے یر آن وہ جو گئے جوں پانہوں نے میں کی بجائے ای وفت حامد بن زہرہ کو تلاش کرنے كافيصد كربيا موره عالمكرك دل من كئ سوال تصليكن وه كوئي طمينات بخش جوب نه سوچ سکی \_

چ تک بھل کی ٹڑک سے مکان کے درود بوارلرزا شے۔ اس کے ساتھ ہی ہو کا یک تیز جھوڑکا یا ورموسلا دھارہا رش شروع ہوگئ ۔عا تکہ نے جلدی سے کھڑ کی بند کردی ۔ پھروہ پنے بستر کے قریب کھڑئ سوچ رہی تھی۔

'' س گھن ٹرج میں وہ سفر نبیل کریں گے اورا گرفتے تک ہورش ہوتی رہی تو شدید مہم ن کو بھی رکن پڑے۔ پچا کی موجودگی میں میرے لیے سعید کے گھر جانا ''سان

خبیں ہو گالیکن سعید کوخبر دار کرنا ضروری ہے۔اب اگروہ زیا دہ دریمہر ن کے ساتھ یو تیل کرتے رہے تو نہیں ملج آرام کرنے کی ضرورت محسول ہو گی ور میں درو زہ <u> ڪوڙي ڀرڙڪل جا وال گي۔</u> سعید نے کہا تق کہ وہ صبح بچا کے پاس آنے گا۔ ممکن ہے کہ صبح تک ہارش رک جے وروہ مجدین تماز اوا کرنے کے بعد سیدھا ہمارے گھر کارخ کرے۔ بہر حال پکھیجی ہو ہیں اس کے باس ضرور جاؤں گی۔میرے ہے اس غر رکے ساتھ چی کی گفتنگو کا کید کی لفظ منا شروری تھا ممکن ہے جھے کوئی نگ و ت معلوم ہو جاتی لیکن اب ہورش اور ہوائے شور پیل ان کی بات میرے کا ٹوپ تک نہ پانٹے سکے ے تکہ دو ہورہ بستریر لیٹ گئی اور ایک ساعت کروٹیس بدلنے کے بعد ' سے نیند'' سطيع \_ र्ध र्ध र्ध

# ع تکه کاانظراب اور ہاشم کی ہے جورگ

ی تکہ گہری نیند سے بیدار ہوئی۔ کمرے بٹل انجی تک ندھیر تھ۔ س نے کروٹ بدل کر ہنگھیں بند کر لیس لیکن اچا کہ ایک وہشت نا ک نبول سے اس کا بر وجود رز تھ ۔ وہ ہستر سے آٹی اور جلدی سے اپنی چا در اوڑھ کرزیئے کی طرف کی چند ٹائے بعدوہ تھی میں کھڑی تھی۔

ہ رش متم چی تھی اور فضا میں اس قدر دھند جھائی ہوئی تھی کہ چند قدم آئے دیکھنا مشکل تھا۔ وہ محن عبور کر کے ڈاپورٹی کی طرف بیٹی تو دروازہ بند تھا۔ اس نے ہی ری کو ڈکھولنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ اند رہے ذئیر گئی ہوئی ہے۔

پھر جانگ سے دروازے کے سامنے کیلی زمین پر گھوڑوں کے سموں کے تا زہ

نثان دکھ کی وید ورید و کھے کروہ جلدی سے مہمان خانے کی طرف دوڑی۔ درمی نی

مرے کا درو زہ کھل تھا۔ وہ ایک ثانیہ کے لیے رکی اور پھر اصطبل کی طرف ہی ہی گئے

گی۔ وہاں صرف تین کھوڑے موجود تھے اور مہمان کے علاوہ پچ کا یک کھوڑ بھی

ن مُب تھ۔ اب سے آک بارے شل کوئی شہرند دہا تھا کہ وہ جا چکے تھے۔ وہ اس طرح

بھ تی ہوئی و میں مڑی ور زور زور دورے ڈیوڑھی کا دروا زہ کھنکھٹ نے کے بحد لوکروں

کو آوازیں دیے گئی۔

یک ٹوکر نے درو زو تھوالا اور تیرت زدہ ہوکر نا تکہ کی طرف دیکھنے گا۔ ڈیوڑھی کے ندریک کونے میں ایک اور ٹوکر لحاف میں دیکا ہوالیٹا تھا۔

ن مكرف مول كيا" يج جان كيال كخ جل "؟

''انہوں نے بیٹی بٹایا کہ وہ کیاں جارہے ہیں۔ وہ ''دھی رت کے قریب سعید کے گھر ہے و پس آئے تھے اور پچھے پیر مہمان کے ساتھ رو نہ ہوگئے''۔ ''دہنم میں یقین ہے کہ وہ سعید کے ہاں گئے تھے؟''

''جی ہاں! انہوں نے مہمان سے ملاقات کے بعد جھوڑی دیر سر سکیا تھا کے جعفر

سنگیا۔ بیل نے بہت کہا کہ وہ موریم بیل کیکن اس نے اصر رکیا کہیں سی وقت ان سے منا چا بیتا ہول ''۔ دو تنہ صیں معلوم ہے جعفر کیوں آیا تھا''؟

د دنهیل و ه صرف بیه کهتانها که بیس ایک ضروری پیغام لایا جو سیگر میں کسی و رکو میں خید میں میں میں میں میں میں ایک میان کا ایک میں ایک ایک میں ایک ایک کا ایک ایک ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا

یہ معلوم قبیل ہونا جا ہیے کہ یک ان سے ملئے آیا ہول''۔ مجمد طرف کا ک میں کے مصرف اس کا تاہ جاتھ ہے میں روس کا گری میں اس کر جو

جھے ڈرفق کدوہ کمرے سے باہر شکتے ہی جھ پر برس پردیں گ وراس کے جمد جعفر کی شمت آئے گی۔ بیس نے ڈریتے ڈریتے دان کے کمرے کا درو زہ کھنگھٹا یا ۔ وہ گر ہے کا درو زہ کھنگھٹا یا ۔ وہ گر ہے ہو کے باہر محلے لیمن جب میں نے جعفر کانام لیا تو ن کا سار خصہ جاتا ۔ وہ گر ہے۔

رہا۔۔ خد کی تئم میہ ن کے لیے ایک مصیبت کی رات تھی۔ وہ گھرسے ہا ہر آگئے تو ہا رش نثر و ع ہوگئی۔ آوگل رات تک ہم ان کا انتظار کرتے رہے۔ پھر وہ وہ ٹیل آسکنے تو ہمیں طمینان نصیب ہوا۔ لیکن پچھلے پہر انہوں نے پھر ہمیں جگا دیا ور گھوڑوں پر زینیں ڈیلئے کا تھم دیا ''۔

''وہ مہرن بھی سعید کے گھران کے ساتھ گیا تھا؟'' ''دنیل وہ مزے ہے سور ہاتھا''۔ ''چھ ہا ہر کا دروازہ کھول دو''۔

" تى جىدى جى تو قى جى ئىل مونى" \_

'' بيوقو ف مت بنو ڪئي بيو جن ہے جلدي ڪرو"۔

''سپ کہیں جارہی میں؟'' ''ہاںتم وفت ضائع نہ کروجلدی کرو''۔

نوکر ہے جیجئے ہوئے ہا ہر کا دروازہ تھول دیا۔ یہ تکہ بھ گئی ہوئی گھر سے ہا ہر تکلی اور آن کی آن میں ٹو کر کی نگا ہوں سے وجھل ہوگئی۔ تھوڑی دیر بعدوہ ایک کھٹر میں انتر رہی تھی۔ انتیب کے تنگ رہتے ہے ہیں۔
کے ہوشت اس کی رفتارست تھی کھٹر کے درمیان ابھی تک تھوڑ تھوڑ پانی بہدرہ تھا
وہ بھر تے ہوئے پھروں پر پاؤل رکھتی ہوئی آگے بڑھی لیکن یک پھر پر اس کا
پاؤں ڈگرگای وروہ پانی میں گر پڑی۔ کمر تک اس کا لباس تر ہو چا تھا گروہ جدی
سے تھی ور پانی ور کہ پروا کے بغیر پھر بھا گئے گئی۔

چنر من بعد وہ کھڈ کے دومرے کنارے سعید کے مکان کے سامنے کھڑی گئی۔ پاہر کا چوٹک بند تھ ۔وہ زورزورے کواڈ پر ہاتھ مارنے اور سے دھکے دیے کے بعد پوری قوت سے سعید کو آوازیں دیے گئی کیلن اغدرے کولی جو ب ندا آیا۔

مکان کی و یو رکی طرح مجیا نگ بھی زیادہ او نیجا ندتھا۔ نا تکدچند ٹامیے اضطرب کی حالت بیل دھر دھرد کیمینے کے بعد اچھل کر بچھا نگ کے ساتھ لنگ کی وردوسری طرف کودگئی۔

کشوہ محن کانسف حدیمورکرنے کے بعدائ کی نگاہوں کے سامنے دھند کے

ہودوں میں دومنزلہ مکان کے انتش و نگارا بحرنے کے ۔ پھر سے کونے کے بیک

کمرے کے روز ن سے دھندلی می روشی دکھائی دی ۔ اس نے سکے بڑھ کر

ورو زے کودھکا دیا درو زہ کھل گیا۔

ی تکد سعید سعید پیکارتی ہوئی ترزہوا کے ایک جھو نے کی طرح کمرے میں وخل ہوئی۔ یک قدی خاں بستر کے قریب قبلہ رو بیٹھا دیا ما تگ رہا تھا۔ یہ تکدال کا چہر ہ ندد کی تھی ۔ نے جددی سے دیا ختم کی اور مڑ کریا تکہ کی طرف و کیھنے گا۔ لیکن میہ سعید نہ تھ ۔

ى تكريروس موكر جلائى "معيدكمال يع؟"

جنبی نے سر سے لے کر پاؤل تک اس کی طرف دیکھا ور ٹھ کھڑ ہو گیا۔وہ سعید سے نصف ہوشت او نیچا تھا اوراون کی بھاری جا در سے باہر س کاچہرہ ہی ۔ تک کو حساس دارنے کے لیے کافی تھا کہ وہ کوئی سام آدی نہیں ہے۔ اس نے طمین ن سے جو ب دیا

''سعيد يهال فيل ہے ''

''وه کهار ب؟'' تکدیے مصطرب ہو کرسوال کیا۔

''وہ کسی سی مہم پر جاچکا ہے جس کا ڈکر کرنے سے میلے میرے سے بیہ جاننا

ضروری ہے کہ پ کون ڈیں؟''

ع تكديث تلمو كركها ' وهير يهي كم ساتھ كيا ہے''۔

'' جھے معلوم ٹیس کہ آپ کے بیچا کون تیا ۔ میں اس گاؤں بیل کی جنبی ۔

" "میرے چچ کورت کے وقت یہال بلایا گیا تھا۔ خداکے ہے جھے پر بیٹان نہ کریں جعنر کہاں ہے؟''

جنبی نے بوجی ''آپ کانام عالکہ ہے؟''

ع تکدایک ٹانیے کے لیے مبوت ہو کررہ گئی ۔ پھر اس نے منتی کے کوشش کرتے ہوئے کہا " ہو لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا؟"

''جھے آپ کے متعلق بہت پچھ معلوم ہے۔ بیس پچھ مصد بن زہرہ کاہمسنر رہ چکا ہوں وراپنے بیٹے اور ٹواسے کی طرح آپ کو بھی اسٹر یاد کیا کرتے تھے۔ بیس اس قلعے کے متعلق بھی من چکا ہوں جہاں آپ کے والدین وٹن بیں۔ بیس س گھر بیس بیک دوست کی حیثیت ہے آیا ہوں اور اگر آپ کو کوئی پریشائی ہے تو سپ سعید ورجعفر کی طرح جھے پر عتماد کر سکتی ہیں'۔

رو رو المراقع بالمعالم المواقع الميان المواقع الميان المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع ا

" برسپ بید کہتے ہیں کہ آپ حامد بن زہرہ کے ہمسفر رہ چکے ہیں؟"

"لِإِن إِنَّ

سپ ن کی طرف سے کوئی پیغام الائے تھے؟"

و داند بذب سی موکری کی طرف و سیکھنے لگا۔ورو از ہے کے باہر قدموں کی سیمٹ منالی دی ورب تک مرس کر و سیکھنے گئی۔ زبیدہ کمر سے بیس داخل ہونی وراس نے جیرت زوہ ہوکر کہا۔

"مبيني تم إ ال وقت؟"

ع تکہ تلمل کر یون ' دیچی اید باتوں کا وفت خیس ہے۔ یس بے جا نتاج ہتی ہوں کہ سعیدے ہاس وفت کہاں ہیں؟"

''بیٹی وہ رت کے دفت اچا نک چلے گئے تھے اور میر اخیال ہے کہ بغر ناطہ پہنچ چکے ہوں گئے ۔لیکن بھی تمہیں میہات کی پر ظاہر بیش کر ٹی چاہئے''۔

ع تكديم چرے پر زردى چھائى اوراس نے مرجمائى بوئى أو زيس كى:

" چي باشم ن سال چکه بين؟"

'' ہوں انہوں نے بہاں پہنچے ہی ان کو بلا لیا تھا اور ملاقات کے تھوڑی وہر بعد جا تک بہاں سے رو ندہو گئے''۔

ن تكهم كر جنبي مديخاطب مولى "أب ال كرماته" مع تقيم""

'' و سن من خوص ميمال تك چينجان آيا جول''۔

المنہوں نے آپ کو بیہ بنایا تھا کہ وہ مالٹا ٹل قید تھے اور وشمن نے یہ جنگی جہاز منبیل ایا نے کے ہے بھیج تھا''۔

جنبی نے جیرت زدہ ہو کر جواب دیا ''بال! لیکن آپ کو میہ یا تیں کیسے معلوم ہو کیل''۔

ں تکہ نے س کاسول نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا''میں سپ سے میہ پوچھا' پ ہتی ہوں کہ وہ قسطلہ کے جہاز سے کس طرح قرار ہوئے تھے و روہ تین جہاز جو ندس کے سامل پر تسطلہ کے دو جیاز تحرق کرنے کے بعد عامد بن زہرہ کو سامل پر حجوز گئے تھے کہاں ہے آئے تھے؟''

جنبی نے جو ب دیا ''میں آپ کے ہرسوال کا جواب دے سینا ہوں کیکن سپ کو تی جدی پینجر کیسے لگ کی کے وقمن کے جہاز غرق ہو چکے بیں؟''

ن تکہ نے جو ب دیا گرشتہ شام الوالقاسم کا ایکی میرے بی کے پاس آیا تھا ن کی گفتگوس کر میں نے بیڈ طرہ محسوں کیا تھا کہ آگر حالہ بن زہرہ غرنا طہ جے گئے تو نہیں گرفتار کریا جائے گا۔ مجھے بیمعلوم نہ تھا کہ وہ یہاں پہنچ چکے ہیں ورند میں اس وقت نہیں خرد رکرنے کی کوشش کرتی ''۔

جنبی نے سے تسلی و بیتے ہوئے کہا: '' آپ کواس قدر پر بیٹن ڈییل ہونا چاہیے ۔۔۔ مدین ز ہرہ کو خطر ت کالو را اور احساس ہے جو آفیش فرنا طریش فیش سکتے ہیں۔ تا ہم خیش ہے طمینان تق کرا گروہ فقد اروں سے خبر دار ہوجائے سے قبل شہر میں دخل ہو گئے تو عو م ن کے ساتھ ہول کے ۔ یکی وجہ تھی کراس مسکد پر انھوں نے آپ ہو گئے تو عو م ن کے ساتھ ہول کے ۔ یکی وجہ تھی کراس مسکد پر انھوں نے آپ ہے کہ چی کوچی عناو میں فیش نیا تھا''۔

''لیکن آپ کو معلوم ٹیمن کرمیرے چھا دیجھلے پہر کہیں جا چکے ہیں ورایو القاسم کا پٹی بھی ن کے ساتھ ہی چاا گیا ہے۔ جھے یفتین ہے کہ وہ غرنا طہرے سو ور کہیں 'ٹیمن گئے ور ن کا مقصد بھی ہو سکا ہے کہ وہ غرنا طہریں ان کے خلاف غیر روں ک سرزش کا حصہ بینا جا ہے ہیں''۔

'' بینی !''س نے مڑ کر ذبیدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہ '' بیس غرنا طرب رہی ہوں سپ جدی ہے بیک تو کر کو جنگا کر مید کہیں کہ وہ وا دی ہے سے سڑ ک پر بینی کر میر نظار کرے۔ بیل تحوڑی دمیر بین گھوڑا کے کر بینی جاؤں گ''!

یا تکہ درو زے کی طرف پڑھی۔

و و کھیرے انتہ جنبی نے کہا۔وہ مرس کراس کی طرف و کیھنے گی۔

ب تكدف بات كات جوئے كہا "ميں جائى جول كرائر ميں ہے جي كے خل ف کوئی ہات کہوں تو لوگ جھے بھی سیجھیں کے کیلن اگر آپ صامد بن زہرہ سے ہے میرے و بدکی شہادت اور قلع کی تاہی کے واقعات من بینے میں تو شاید انہوں ن سپ کوال تقدیر" کے متعلق بھی بتایا ہو گا جس نے بارود سے قدمہ کی دیو ر ڑ نے کے بعد وقمن کے لیے راستہ صاف کر دیا تھا۔ اس وقت آپ کے ہے ہے جان لیما کافی ہے کہوہ غد روائ کے وقت میرے بھی کامیر ن تھا۔اس نے پن نام تبديل كربيا ہے، وروه بالول كارنگ بھى تبديل كربيا ہے ليكن و و كان تبديل فہيل كر سکا جومیرے تیرے زخی ہو، تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی بہی ن گئی تھی مگرو و کوئی ور مولو بھی ہے چی سے اس کی گفتنگو سفنے کے بعد جھے اس با رے میں کوئی شبہ بیس رہا کہوہ یک غد رہے ورغر یا طبکی آزادی کاسودا کرنے والول نے اسے میرے بچے کے تمیر کی قیت چکانے کے بے بھیجا تھا''۔

جنبی نے کہ "موجودہ حالات ہیں آپ کاغر ناطہ جانا مناسب دیں۔ ہیں آپ کا پیٹے م پہنچ نے کا ذمہ لیٹا ہوں۔ اگر حامہ بن زہرہ کوغر ناطہ ہیں کی جا ٹنار سائقی کی ضرورت ہوتو آپ جی پراعتاد کر سکتی ہیں۔ ہیں نے عملا آپ کے سو ل ت کا جو ب دینے سے گریز کیا تھا۔ اب آپ کی لئی کے لیے بیر بتانا ضروری ہے کہ بہت نید کے جس جہ زہر حامہ بن زہرہ مالٹا سے سوار ہوئے تھے اس پر ترکوں کے یک جہ زئے حملہ کی تھ ورپھرائی جہاز پرانہیں اندلس کے ساحل پرالایا گی تھی"۔

ں تکہ یو ن''اورآپ ای جہاز پران کے ہمسنر تھے؟'' ''ہاں'''س نے آئٹسیں ٹیجی کرتے ہوئے کہا'' میں اس جہاز کا کپتان ہوں

وردوس سے دوجہاز عاری امانت کے لیے آئے تھے"۔

ب تکه پہی ہارتو نائی نشرافت اور سادگی کے ایک پیکر جسم کو دیکھ رہی تھی ور سے

یہ محسوں ہوتا تھ کہ خوف واضطراب اور مالیوی کے اند چیروں سے یکا یک روشنی کا یک مینار تجرآ ہاہے۔

اس نے کہ ''لیکن آپ تر کٹیس ہو سکتے!''

زیدہ نے کہ 'جیٹی امنصور کے اٹا کہتے تھے کہ یدا الدس کے بیک معزز ف تمر ن سے تعلق رکھتے ہیں ورانہوں نے دوبار میری جان بچائی ہے لیکن بیغر ناطر نیل ج سکتے ۔ '' قائے میر ہے سامنے بید کہا تاحہ کہ ان کے لیے غرناطہ جانا بہت بھر ناک ہے۔ وہ یہت جدو ہی ہی جمدو ہیں ہی کر نمیں رخصت کریں گے۔ اگروہ کی وجہ ہے دک گے لؤ سعید کو بھی ویں گئے ورسعید نے بھی جمھے بیٹا کیدکی تھی کہ نبیں گاؤں سے کی سے سعید کو بھی ڈیل مان جا جیا '۔

جنبی نے کہ '' جیس یہ ہات بہتد ندھی کہ جس بلا وجہ غرنا طرح کے کا جھر وہمول نوں کیکن ب جھے ضرور جانا جا ہیں۔ آپ ٹوکر سے کہیں میر انگوڑ تیا رکر دے''! ع ''نکہ نے بے چین کی جوکر کہا'' چی اضدا کے لیے جلدی کرو''! رہید وہا ہرنگل گئی۔

ع تكريبنى مع خاطب بونى "آپ غرنا طريس كسي كوجائة بيل"؟

وروہ پ رہنیں میں بھین میں ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ وہاں گی تھ وروہ پ ر ون کسی دوست کے ہال بھرے تھے لیکن اب جھے رہی یا زئیل کہ وہ کو ت تھا؟"

" پھراپ يك تو كركوساتھ لے جائي!"

''نہیں اگر حکومت تی چوکس ہے تو اس مہتی کا کوئی آدمی بھی میر ہے ساتھ نیل مونا چ ہے''۔

''میر خیال ہے کہ نہیں تلاش کرتے ہیں آپ کو کوئی وقت پیش نہیں ہے گے۔ سپ لبسین کے بڑے چوک ہیں بیٹنی جائیں۔وہال مسجد کے ساتھ ہی ن کی ورس گاہ ہے۔ ن ک مکان کا میک دروازہ درا**ں گ**اہ کے حن کی طرف ور دوسر عقب کی کے نگل گل میں کھانا ہے۔ مکان ایک ہدمت سے بند ہیڑا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ وہ ہا کھم ہر نے کی بج ئے ہوں میں ہرحال سپ کو درس گاہ سے نام بھر اس کی بج ئے کسی دوست کے بال جلے گئے ہوں میں برحال سپ کو درس گاہ سے ن کا پتا ال جائے گئے اور وجا کیں ہیں باہر بخط رکر تی ہوں''ا سے ن کا پتا ال جائے گا۔ اب جلدی تیا رجو جا کیں ہیں باہر بخط رکر تی ہوں''ا سے کہ کر سے جاہر آگل گئی۔ حدد من من جن کہ کر سے جاہر آگل گئی۔

چند من بعد جنبی کمرے سے باہر نکاتا ہوا نظر آیا۔اس کے سر پر سفید می مدتق ور ہاتی ہوس کی بھی ری اور ڈھیلی عمائے اندر چھپا ہوا تھ اور عہاکے و پر اس کی تلو ر کی نیام ممر پر کسی ہونی چڑے کی بیٹی کے ساتھ آویز ال تھی۔

محن میں ن کہ ورزبیدہ کے علامہ وہ نوکر جن میں سے یک نے اس کے کھوڑے کی ہے گئے ہو صافحوڑے کی ہاگ تھ مرکئی تھی ۔ کھڑے منظے وہ لیے لیے قدم شی تا ہو سے بوص ور آوکر کے ہا تھ میں گئے ہے کہ اس میں وہ ور آوکر کے ہا تھ سے ہاگ بکڑتے ہی کھوڑے پر سوار ہو گیا۔ ان کی ان میں وہ بی تک سے ہا ہر ج چکا تھا۔

چانگ منصور یک کمرے سے کا اور اس نے آگے بڑھ کر گھٹی ہوئی آو زیس بع چھ 'وہ ہے گئے؟''

زبیدہ نے سے کی دیتے ہوئے کہا'' بیٹا ایک ضروری کام سے گئے ہیں''۔ ''لیکن ماموں جان کہتے تھے کہوہ ان کی واپسی تک نبیس جا میں گے ۔ سپ نے بچھے کیوں نبیس جگایا اب و قبیس آئیس گئے''۔

''وہ ضرورہ ہیں آئیں گے بیٹا!اگر میری بات پر یقین ٹیس ''تاتو کمرے میں ہ کرین کاس مین دیکھ لو۔وہ کئی چیزیں چھوڑ گئے ہیں''۔

منصور قدرے ہر امید جو کرسلمان کے کرے کی طرف بھ گا ور ساتکہ زبیدہ سے مخاطب جو تی '

> دوسپ کواس کانام معلوم ہے؟'' دواس کانام سلمان ہے''۔

چی ہاشم کو بیمعنوم ہو چکا ہے کہ وہ ترکول کی بحری او ج سے تعنق رکھتا ہے؟'' ''دنہیں اللہ قائے تمہارے پچیا کو صرف میں بتایا تھا کہ یہ ٹوجو ن الفجارہ کے یک عرب قبیعے کے سرد رکا بیٹا ہے اور سے اسے رائٹ میں میری حفاظت کی زمہ دری سو پی گئی تھی''۔

" " پ نے ن کی ساری ٌ نقتگو کی جی "

ہاں اجب وہ باتیں کررے تھے تو میں ساتھ والے مرے میں موجود تھی۔تمہارے پیچ کی یا تیس ننے کے بعد ہیں میسوچ بھی تبیل عتی کہوہ غدروں کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں معید کے والدا سہات سے بہت نفاشے کہ انہوں نے ہے دو بیٹے رغمال میں بھیج دیے ہیں وہ انہیں بے غیرتی اور بزوں کا طعنہ دے رہے تھے لیکن تمہارے چی بارہار میں کہدرہے تھے کہ یہ یک مجبوری تھی۔ ہم تیاری کے بیے مہمت جا ہے تھے۔اب اگر آپ ہیروٹی امانت کی کوئی امیدے کر آپ ہیں آقو شکر آئے ہے سماتھ ہوں اور دشمن کے خلاف ملکوار اٹھاتے ہوئے جھے ا**س ہوت** کی برو جبیں ہوگی کہ و دمیرے بیٹوں کے ساتھ کیاسلوک کرتا ہے ہم ہے کہدرہی ہو ك غرنا طه يش كونى خطرناك سمازش جورى ب\_ ليكن اگرتمهار بي ت سے وشمن ہوتے تو وہ ہار ہار یہ کیوں کہتے کہ موجودہ حالات میں آپٹر ناط کے پے قطعاً غیر

" يي باشم ئے بير كما تھا ؟"

"!\_["

" ورانبول ئے کیا جواب دیا تھا؟"

'' انہوں نے بیر کہ تھا کہ بٹن اس مسئلہ پر سوچوں گا۔ ابھی جھے ہر م کی ضرورت ''

ما تكهرت كها " في ال كامطلب ال كيسوا يجه بيل جوستا كه جي باشم نبيل

سریدنا پہتے تھے کیونکہ معید کے والد نے انہیں اعتاد میں بینے سے سریز کیا تھا
ور ن کی چ تک رو گل کی وجہ بھی کہ وہ بھیا یاشم کو اس بات کا موقع نہیں وینا
چ ہے کہ وہ ابو لقاسم ورووسر ے شراروں کو تجردار کردیں تا کہ تبیل فرنا طریق نیے ہی
گرفٹار کرایا جائے۔

ب بھی جھے یفین ہے کہ وہ سید ھے قرنا طریکتے ہوں گئے۔'' زبیدہ نے پچھ سوچ کر سوال کیا 'دہم پیل معلوم ہے وہ کس وانت رو نہ ہوئے نے ؟''

''نوکروں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ رات کے پیچلے بہر رو شاہو گئے تھے''۔ ''سعید کے ویدا دھی رات کے قریب تمہارے بچا کورخصت کرتے ہی جھے گئے تھے ۔ اس کامطلب ہے کہ وہ تمہارے بچا سے بہت پہنے غرناطہ بھٹی جا کیں گئے'۔

منصور مشکر تاہو و پس آیااوراس نے کہا''ووا پی مان ترکش ورکیڑوں کا یک جوڑ چھوڑ گئے ہیں لیکن پی تلواراور طینچہ ساتھ کے بیل''۔

ع تكهف يوجها "مم فان كي باس طيني و يكما تفا؟"

''ہاں! انہوں نے میرے سامنے تپائی پر رکھ دیا تھا۔ میں نے چڑے کی بین کے ساتھ ہا رو دکی کیک جیلی بھی دیکھی تھی۔ خالہ ناتلہ! کہیں وہ یا تی چیز وں کو بیکار سمجھ کرتو ڈبیل چھوڑ گئے؟ آپ کو اپنی ہے کہ وضر وروا پس آئی کیں گے؟''

" نشاء القدوه ضروراً كيل ميرى مجهد على نيل الأكم عن يايان كيون موا؟"

''میں پر بیٹ نہیں ہوں۔ بھے اس بات پر غصر آ رہا ہے کہ وہ جھے سے معے بغیر کیوں ہے گئے ور پیگ زبیدہ نے جھے جگانے کی کوشش کیوں ندکی۔جب نانا جان جارے تھے تو نہوں نے جھے ہے کہا کہ اب الن کے میر بان تم ہو''۔

''تم اس وقت جاگ رہے تھے؟'' نیا تک نے بوجھا۔ '' ہاں اور منا نا جان کورخصت کرنے کے بعد بھی میں نے کافی دیر ن سے ہو تمل کر تھیں''۔

وہ تمہاری ہے معتی ہاتو ں سے بیز اللہ خیں ہوا تھا؟''

ووكس سي ''تمہوری گفتگو ہے!''

''وه کيول؟''منصور به ڳزئر او حيا۔

ا التم النا بھی جیس مجھ کے کہاوگ آ دھی وات کے وقت یا تیس کرنے کی ہی ہے سونا زیا وہ پہند کرتے ہیں۔''نا تکہانی مسکرا ہٹ چیمیانے کی کوشش کررہی تھی۔

منصور نے مجڑ کر کہا'' چی زبیدہ! ڈراان کالباس تو دیکھے ۔ بیامعلوم ہوتا ہے کہ بیرس ری رہے مجیسیاں پکڑتی رہی ہیں''۔

ه کلینس پرسی

ز بیدہ نے کیا ''مبنی اِنتہبیں سر دی نہ لگ جائے اندرچلو میں بھی ایک جدتی

' پنہیں میں بے گھر جاؤں گ<sup>ی کیو</sup>ل منصور؟ تم میر ہے ساتھ چلو گے تا ں؟'' منصور نے جو ب دینے کی بجائے اسکاماتھ بکڑ نیا۔

غرمنا طہکے آئے سر کروہ آوی وزیر مسلطنت ابواالقاسم کے عاق شان محل کے یک کشادہ کرے بیں بیٹے تھے۔ باشم نے ایک نوکر کے ساتھ کم سے کے درو زے بررکا ورفقدرے تو قت کے بعد ''السلام علیم!'' کہد کر جھجک ہو غدر دخل ہو وہ وہلیم سرم کہد کر تعظیم کے لیے اٹھے لیکن ہاشم کسی سے مصافحہ کرنے کے

بج نے درو زے کے قریب عی ایک کری پر بیٹھ گیا۔اس کاچبرہ تر ہو تھ۔

کمرے میں تھوڑی دیر ظاموتی چھائی رہی۔ پھر قرماط کے یک معموں تاجر نے سول کیا'' کیابات ہے آپ بہت پر میثان نظر آرہے ہیں؟''

ہاشم نے گھٹی ہوئی آوازیش جواب دیا" اب پر بیٹائی کا مفظہ ہمارے حساست کی ترجمہ نی کے سے کافی تبیش الوالقائل کے آئیں گئے؟"

'' گرانحر ٹل کوئی ہم مسئلہ فیش ندا گیا تو وہ آئی رہے ہوں گے۔ہم کافی دیر سے ن کا نظار کرر ہے ہیں''۔

یک س عت بعد چار آدی طاقاتیوں بیل شریک ہو چکے تھے ور ہاشم نبائی جر ٹی کی جانت بیل ایوعید دند کی دورا تدیش اور ایو القاسم کے تدید ورفر ڈنینڈ کی فیض کے متعق کی گفتگون رہا تھا۔ ایک عمر رسیدہ آدی جو اپنے لہاں سے کی درس گاہ کا معلم ہوتا تھ کہ درہا تھا ' جمیں الدیشر تھا کہ بعض کوتاہ الدیش صفحی شر نظ کے خدف ہو مکو جرکا نے کی کوشش کریں سے لیکن خدا کا شکر ہے ال غرنا طلف فری سے مند پھیر لیا ہے۔ جو لوگ کل تک و زیر اعظم کو بے مسی وریز دن کے شریبندوں سے مند پھیر لیا ہے۔ جو لوگ کل تک و زیر اعظم کو بے مسی وریز دن کے طبحت دیے تھے وہ ب فریس تو م کا محت سے جھے ہیں۔ اب غرنا طرک ہ کی سطان معظم کو بھی دیں۔ اب غرنا طرک ہ کی سطان معظم کو بھی دیں۔ اب غرنا طرک ہ کی سطان معظم کو بھی دیں۔ اب غرنا طرک ہ کی سطان معظم کو بھی دیں۔ اب غرنا طرک ہ کی سطان معظم کو بھی دیں۔ اب غرنا طرک ہ کی سطان معظم کو بھی دیں۔ اب غرنا طرک ہ کی ساما میں۔ کی دیں کا بیان سے بھی میا ہے ۔ ''۔

عکومت کے بیک عبدہ دار نے کہا' جمیں وزیر اعظم کاشکر گر رہونا ہے ہیے کہ انہوں نے شہر کے جہا کہ جمیں وزیر اعظم کاشکر گر رہونا ہے ہیے کہ انہوں نے آدمی فرڈ یہند کے حوے کر کے سبندہ کے بین کے بی کے بین کے بیار کے بین کے بین کے بین کے بیار ک

دوسرے عہدید دینے کہا''چھرون کیل بیکون کہرستا تھ کروشن کا فوجی مستقر میں رہے ہے۔ ان اور عمدید دینے کہا ''چھرون کا اور غرنا طہ کے بازاروں میں فعے یدھن میں رہے ہے۔ کہا اور غرنا طہ کے بازاروں میں فعے یدھن کی میٹر وں کے انباد لگ جا کیں گے۔ برسول طلوع سن ب سے کے کر وب سن ب کے انباد لگ جا کیں گے۔ برسول طلوع سن ب ک عد وسو غروب سن بی ایک سینا نے کے ساتھ چھکڑے غرنا طہ پہنچے تھے۔ کل ن کی تعد وسو

سے زیادہ تھی۔ خچروں اور گدھوں ہر بھی کائی سامان بھٹے رہا ہے۔ غرنا طہ کے ہوز ر میں ضروریات زندگی کی کیمتیں تیز ہے گر رہی ہیں۔

سے علہ وہ جنوب کے راستوں کی نا کہ بندگ کر کے فر ڈینینڈ نے ہی رہے ہے مزید سمنیاں پید کر دی ہیں۔ابوالقاسم کا پیکارنامہ ایک میوی مجزے سے کم نیس کہ انہوں نے قوم کوموت کے چگل سے نکال کرائس اور ٹوشن کے رہتے پر ڈل ویا ہے ''۔

چ تک ہاشم کی قوت برداشت جواب دے گئی اور ال نے کہ ''خد کے سے ہے آپ کوفریب ندو ہیجے''۔

و ضرین کی نگامیں باشم پرمرکوز ہو گئیں اور کمرے بیل جمور کی دیر کے سے سن تا چی گیا۔ چر کی آئی وی نے بوچھا'' آپ کا مطلب؟''

ہا تھ منے جو ب ویا مسلب بیہ کہ ہمارے جا رہوا وی چنز ہفتوں کے اسے وقمن کی میز ہائی کا طف اٹھا کی گئے اور پھر اس سے عوش پوری قوم کے گلے میں فدی کا طف اٹھا کی گئے وار پھر اس سے عوش پوری قوم کے گلے میں فدی کا طوق و ل دیا جائے گائے می چنو دن فر ڈینٹر کی نیاضی ور پے کا برکی دور شریق کے گیت گاؤگے اور اس کے بعد تمہاری آئندہ تسلیس صدیوں تک تمہاری قبروں پر لعنتیں جیج بنی رہیں گی ہے مالی جات سے خوش ہو کہ سینوا نے سے تجارت کا جہرات کا میں ہو کہ سینوا نے سے تجارت کا رستہ کھل گیا ہے ور تمہارے کے اس اور خوشحالی کا ایک تیا دور شروع ہوگی ہے لیکن میں ور تمہاری ور تمہاری کی خوش مالی کی گئی المائی نازل ہوئے و بی جی ور تمہاری ہو گئی المائی نازل ہوئے و بی جی ور تمہاری است برتم پر کئی بالمائیں نازل ہوئے و بی جی ور تمہاری است برتم پر کئی بالمائیں نازل ہوئے و بی جی ور تمہاری است برتم پر کئی بالمائیں نازل ہوئے و بی جی ور تمہاری کا ایک سی دور تھر دور کی خوش حالی کی گئی تھے تیا دور کر نے بڑے گئی ان کہ سیندہ انسوں کو تمہاری چند دون کی خوش حالی کی گئی تھیت اور کر نے بڑے گئی ان کی سیندہ انسوں کو تمہاری چند دون کی خوش حالی کی گئی تھیت اور کر نے بڑے کی گئی تھیت اور کر نے بڑے گئی گئی تھیت اور کر نے بڑے کی گئی گئی تھیت اور کر نے بڑے گئی گئی تھیت اور کر نے بڑے کی گئی گئی تھیت اور کر نے بڑے کی گئی تھیت کی گئی تھیت اور کر نے بڑے کی گئی تھیت کی کر کھی کی گئی تھیت کی تھیت کی گئی تھیت کی تھیت کی تھیت کی گئی تھیت کی تھیت کی تھیت کی تھیت کی

ہ صفرین چند ہانے کے لیے دم بخو دہوکر ہاشم کی طرف و کھنے رہے۔ پھر خرناطہ کے یک بہت بڑے تاجر نے کہا" ہاشم مہیں کیا ہوگیا ہے کیاتم جنگ بندی سے خوش نہیں ہو؟"

س نے جو ب دیا ''ایک شکست خوردہ اور مایول انسسان پے مصاب سے

نجت عاصل کرنے کے لیے موت کی تمناتو کرسٹنا ہے لیکن پوری قوم کی نامی ور ہلاکت سے خوش نہیں ہوسٹنا''۔

کے نوبی افسر نے کہا'' الیکن تمہارے خیالات پہلے بیٹیں تھے ورجہ ں تک بھے معلوم ہے تہیں تھے ورجہ ں تک بھے معلوم ہے تہربیں ہے دو بیٹول کوفر ڈیٹٹر سے حوالے کرنے پر بھی احتر اض نہیں تھے۔ سے تہربیں کولی ایک ہات نہیں کرنی چا ہے جو قرنا طرکے اس کے من فی ہو''۔ تھی۔ بہتر تھی کرنی جا ہے جو ب دیا'' کیا اب جھے اپٹی شلطی پر پڑیمان ہو نے کا حق بھی نہیں رہا؟''

یک عمر رسیدہ آوی نے جواب دیا "متم بی بحر کر پشیمان ہو سکتے ہولیکن اس کے سیسطنت کے وزیرِ عظم کی رہائش گاہ موزوں نبیں ہے"۔

ہاشم نے ہونت کا نتے ہوئے جواب دیا ''جہاں تک جھے معدوم ہے چوہ فتوں کے بعد غربا طدیر فر ڈینٹر قابض ہوجائے گااور پھر بیجگہ ہارے مدیر وردور ندیش وزیر عظم کی تیام گاہ بیس ہوگی''۔

یک ور آدمی بولا" آپ ہاشم سے بات ندکریں۔ یہ اسپے بیٹوں کے متعلق پریشان ہیں لیکن جھے یقین ہے کدان کا انتظر اب بہت جلد دور ہوج نے گا۔ ہم ابو لقاسم سے درخو ست کریں گے کہوہ آپ کے لیے اپنے بیٹوں سے مداقات کا بدو بست کر دیں''۔

ہاشم چریا ''خد کے لیے ہا رہا رہم سے جُروُل کاذکر ندکرہ''۔
اس کے جدر کسی کوائی سے جم کلام ہونے کی جرات ندہوئی۔
تھوڑی دہر بعد ہو لقاسم کمرے بیش داخل ہوا اور حاضرین تعظیم کے سے
کھڑے ہوگئے ۔ ابو لقاسم نے کھڑے کھڑے ایک توجو ن سے سول کی

'' بشہر کی نضا کیسی ہے؟''

'' جناب بھی تک کوئی ایس اطلاع جیس کی جس پر کسی تشویش کا خیر رکیہ ج

ابو لقاہم نہ آئے ہڑھ کر حاضر ہے جلس کے سامنے ایک کری ہیٹھ گی ورس نے کہ دوس من سے کہ دوس سے بار ہور اسٹ کی فریق وریا دفت کرنے کے سے ہار ہور اسٹ کی دوس آئے گی۔ وہ فر ڈینٹڈ کے ہڑ وہ می سپ کی سبت زیادہ سرم سے بیس ۔ آئر ہم فر ڈینٹڈ کو بیا طمینان دار سکے کہ ہم ضوص ول سبت زیادہ سرم سے بیس ۔ آئر ہم فر ڈینٹڈ کو بیا طمینان دار سکے کہ ہم ضوص ول سے متارکہ جنگ کی شرا کا بوری کرنا چاہے بی تو جھے بیتین ہے کہ وہ زیادہ وہ ریک میں بیش ہونا کی میں اسٹ کی کر ان کا بوری کرنا چاہے ہی تو تھے بیتین ہے کہ وہ زیادہ وہ ریک میں ہونا ہونا کی کہ بہت ہوں کا در سٹہ کھل جانا کہ بہت ہوں کا میں بی ہوں ہوں ہونا ہونا کی جانب کی کہ بہت ہوں کہ جو ان کی آپ کو تید ہوں سے مدر قات کی جانب کی کو بیٹھ دون تک آپ کو قید ہوں سے مدر قات کی جانب کی جانب کو بیا کہ کو مت جو کھ کر رہی ہو ہوں کہ بیا ہے گئا کہ کہ ہونا ہونا ہونا کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کو بیا ہونا ہونا کی کہ کومت جو کھ کر رہی ہو ہوں کہ ہونا کے کہ ہونا ہونا کی کہ کومت جو کھ کھر رہی ہو ہونا کہ کہ کومت جو کھ کھر رہی ہونا ہونا کی بہتری کے لیے ہے "۔

ماشم دیر تک سر جھائے ان کی ہاتیں سنتار ہا۔ اچا تک ابو لقاسم اس کی طرف و کچوکر چو تک گیر: '' ہاشم! معاف سیجیے جھے معلوم زقفا کہ آپ یہاں ہیں۔ آپ کب اسے ؟''

وويس مجھى آيا مول" استديد دلى سے جواب ويا۔

یک وی اور دوران بیات کی کامیا ہوں سے مطمئن نیل ہیں۔ تکا فیال ہے کفرنا طرکار ستہ کھول کرا ہے ایک بہت برا اخیار وامول لے بچے ہیں'۔

دم کی معموم ہوتا جا ہیے کہ میں ان کی رائے کا بہت احز ام کرتا ہوں۔ ب گر ایسے حضر ت بچے جا رہ کی ان کی رائے کا بہت احز ام کرتا ہوں۔ ب گر ایسے حضر ت بچے جا ذت دی آتو میں ان سے چند ضروری یا تیل کرتا جو بت ہوں'۔

الو لقائم کھڑ ہوگیا اوروہ ہا ری ہاری اس سے مصافحہ کرنے کے بعد کمرے سے الو لقائم کھڑ ہوگیا اوروہ ہا ری ہاری اس سے مصافحہ کرنے کے بعد کمرے سے بی سی

ابو لقاسم دوہ رہ کری پر بیٹر گیا اوراس نے باشم سے بوچھا

۔۔ ''سپ کومیر پیغام **ل** کیا تھا؟''

''نوْ پھر سپ کوفر ما طدآ نے کی بجائے اپنے گھر میں رہنا جا ہیئے تھے۔ ہوسَمنا ہے کہ حامد بن زہرہ کی و لیسی کے متعلق میرے خدشات ہے بنیا دہوں کیکن ترس کے ساحل برِفر ڈیننڈ کے دو جہازوں کی تباہی معمولی واقعہ بیں ۔اس سے بل فر ڈیننڈ کی طرف ہے ہمیں یہ طابع مل چی تھی کہ حامہ بن زہرہ کو مالنا کے قید فائے ہے نکال كرجس جهازيرو ليس ابياجار ما تفاه و مندره الايند مو چكا ب-اس سے بيابيد ز تیاس ہے کدرستے میں ترک جہاز رانوں نے حملہ کرویا ہو ورصاعد بن اربرہ کو چیز نے کے بعدا اوس کے ساحل پر اتار نے کی کوشش کی ہو۔

میر خول تھ کہ صدین زہرہ غرنا طریجنے سے پہلے آپ کیماتھ ربط قائم کرے کا ورائب کی حوصد فزیل کے بغیر کوئی برا اقدم نیس اٹھائے گا۔ گر صدین زہرہ و پاس میں تو ہے تبائل کو مشتعل رکھنے ہیں در نہیں لگے گی اس ہے آپ نور او پاس ھے جا کیں ور تبائل کو برامن رکنے کی کوشش کریں۔فر ڈینٹڈ سپ کی بیا خدمت فر موش فیس کرے گا۔میرے لیے یہ جھنا مشکل فیس کہ آپ؛ ہے بڑکوں کے متعلق بہت م بیثان ہیں کیکن آ یکو جھ پر بھروسہ کرنا جا ہیں۔ صامد بن زہرہ کا جمعرہ دور ہوتے ہی میں تبین رہا کروائے کی کوشش کروں گا"۔

باشم نے ملتی ہو کر کہا '' جناب جملے پر احسان سیجیے اور نہیں سمج ہی و پس بد

'''لیکن میں جا تک آپ کے ہر بیٹان ہونے کی وجہ بیل سمجھ سکا!'' ''جناب بیں ندس ہے ججرت کا فیصلہ کر چکا ہوں''۔

" س کی وجہ؟"

جھے ڈر ہے کے فرنا طہیں وشمن کا داخلہ میرے لیے نا قابل برو شت ہوگا۔ سپ

میرے متعبق میہ طمینا ن جا ہے تھے کہٹل پرام کن رجول اور جب میں پنی ستی ہے ہجرت کرج وُں گا تو میرے متعلق آپ کے سارے ضد ثبات دور ہوج <sup>کی</sup>ں گے''۔ ابو لقاسم نے جو ب دیا'' جھے ذاتی طور مرکونی ہے،طمین ٹی تبیں کیکن تم جاتے ہو کہوہ جا رسو سومی فر دینٹڈ سے اطمینان سے لیے اس سے حو لے کیے گئے ہیں اگر میں کسی کوو پس بر نے کے لیے دو ڈ دحوپ شروع کردون او فر ڈینٹڈ کیا خیال کرے گا۔ ورغریا طبیش دوسر ہے لوگوں کے عزیم اقارب کا کیار دھمل ہو گا؟" ہاشم نے ہے خشک ہونؤ ل پر زبان پھیر تے ہوئے کہا" فد کے ہے میری مدو

سیجیے! اینے بیٹوں کی جگہ ہیں بزات خود فرڈینٹر کے پڑ وہیں جانے کے سے

ابو لقاسم کے بے متنائی سے جواب دیا "اس سے پہلے تم تطعار بیتان نہ تھے۔ ب گر تہبیں جا تک کوئی مے اطمینانی محسوس ہوئی ہے تو س کے سے کوئی معقول وجد ہوٹی جائے''۔

''اس سے پہلے میں مہی سوچنا تھا کہ میں جھرت نہیں کروں گالیکن ب جھے تدس میں کیک دن گرزانا بھی صبر آزمامحسوں جوتا ہے۔ میں مرنے سے پہنے سیٹے جیٹوں کے متعمق اطمینان حابتا ہول کہ وہ کسی آزا د ملک میں آبا دہو گئے جیں''۔ ابو لقاسم في أس كي طرف قورے ديكها أوراجا تك بن البجد تبديل كرتے ہوئے کہ ''تم جھے سے کوئی ہات چھیا رہے ہو۔ تمہاری ہیکھیں کی فوری ہمرے کے حساس کی ترجمانی کررہی ہیں تم کسی الی محفل سے اٹھ کرمیرے یاس سے ہو

> جہاں امن کے معاہدہ کے خواف ماتی جور بی بیل "۔ '' میں سیدھا ہے گھرہے آپ کی خدمت میں پہنچا ہول''

سے '' جھے معلوم ہے۔ لیکن تم سیدھی بات کیول ٹیل کرتے ؟''

" بوستم ہے کیوں نہیں کہتے کہ جاری اطلاعات غلط تھیں۔ حدد بن زہرہ وہ بال سے ماہ قات کے جد تہمیں بنی فرمہ ور یوں ہے فر رکار سنہ تاش کر چکے ہو۔ اور اس ملاقات کے جد تہمیں بن سکتے ور یوں سے فر رکار سنہ تاش کر نے کی فکر ہے ۔ ہاشم تم جھے کو بوقوف نہیں بنا سکتے میں نہم اری صورت و کھے کر ہی جھ لیا تھا کہ حالا بن فربرہ "چکا ہے ورتم اس کی تعد کوکس نے طوف ن کا چیش فیمہ جھتے ہو۔ اب قرابھت سے کام بو۔ گروہ فرنا طہیں وافل ہو چکا ہے فرق نہمت سے کام بو۔ گروہ فرنا طہیں وافل ہو چکا ہے فرق نہ ہے۔ وافل ہو چکا ہے فرق نہ ہے۔ اب قرابھت سے نے فتے جگا نے کاموت نہ ہے۔ بہم کی بی کشتی میں سور میں بوراس کشتی کو ڈو سے ہے بہا ہمار پہر، فرق ہے۔ بہم کی بی کشتی میں سور میں بوراس کشتی کو ڈو سے ہے بہا ہمار پہر، فرق ہے۔ بہتا ہمار ہے جا ہمار پہر، فرق ہے۔ بہتا ہمار ہو کہا ہو اور آگروہ بہاں گئے کا موتا تو بھی بیل آپ کو مدند بی دوراس کو مدند

''جناب! وه غرباط فيمس رينجا اوراگروه يبال پَنْ فَي چِکا مونا لو بھی بيل آپ کويدند بنا تا که و کهال ہے''۔

و منم گزشتدرات این گریش منے۔اگر صامدین زہرہ اہمی تک یہا و بیش میٹی او ہوتہ او ہوں اس میٹی اور ہوتہ اور سے گاؤں میں ہوگا۔ بیس تمہاراشکر گزارہوں''۔

ہاشم چرہ یا ''آپ اے گاول ہے گرفتارٹیں کر گئے''۔ ''اسے وہاں گرفتار کرنے کی ضرورت نیں۔ بیس صرف اسے شہر کے ورو زوں سے دور رکھنا چاہتا ہوں اور اگرتم اپنے بیٹوں کے دشمن نیس ہولو ختر بیس میرے ساتھ

تع ون کرنا پڑے گا''۔ ابو لقاسم نے مدکر تالی بحائی ایک پیرے وار کم ہے میں وخل ہو۔

ابو لقاسم نے بیہ کہ کرتالی بجائی ایک پہرے وار کمرے میں وطل ہو۔ ابوالقاسم لے استے محم دیا:

"" تم فور" كونو ل كے باس جاوادراس سے كبوكرشمر كے تمام درو زوں بربير بنی ديا جائے ور اگر صدین زہرہ شہر شن داخل ہوئے كى كوشش كرے تو سے اُرون ركر كے فور أيمارے مامنے بيش كيا جائے"۔

پہرے و رچد کیا تو وہ ہاشم کی طرف متوجہ ہوا اگر اس نفر ناطہ حکتینے سے

بهدنه کلی وگور کو بغاوت بر آماوه کرنا ضروری مجھاتو جھے قدم قدم پرتہہاری سانت کی ضرورت پیش ہے گئی اور اگرتم اپنے بیٹول کی بھی خواہ ہواتو تنہیں حکومت کے س تھ بور تعاون کرنا پڑے گا۔ میں تم سے میدوعدہ کرستا ہوں کہاں کا بال بریا نہیں ہوگامیر مقصد صرف غر ہ طرکوتیای ہے بچانا ہے۔اگرتم جھے یہ بناسکو کہ ہل بربر ور تر کوں کے جہز مدس کے ساحل پر لفقر انداز ہونے والے بیں تو میں ن کا ستقبال كرئے كے ليے سب سے آتے رہوں گاليكن اگر وہ جہ و پاس سي ہے تو غرنا طدے عوام کے ہے اس کے پاس موجوم امیدول اور خوش کن باتوں کے سو ہاشم نے جو ب دیا" جناب میں بیرکشش کروں گا کہ وہ غرباطہ انے کا روہ

تبدیل کر دے لیکن اس کی گرفتاری کے لیے بیں آپ سے کوئی تعاون فیل کروں

ابو لقاسم نے قدرے زم ہو کر کھا''میں تم سے بیروعدہ کرسٹا ہوں کہ میرے ہاتھوں صدین زہرہ کوکوئی نقصان میں سنچ گااورا گرتم جا ہوتو سے گرفتاری ہے ہی مجھی سکتے ہولیکن میضروری ہے کا صالو گول کوشٹنعل کرنے کاموت فددیا جائے''۔ يك أوكر كمرے يمن واطل جوااوراس تے كيا:

''جناب اغرنا طہ کے کوتوال آپ سے ملنا جا ہے جیں۔وہ کوئی ہم خبر لائے

"اے یہاں گا د"۔

نوکر کمرے سے با ہر تکل گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک تو ی نیکل موی جس کی عمر ہج س سال سے و پر معلوم ہوئی تھی کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کسی تمہید کے "جناب الله اس طرف آربا تھا كدرات ميں آپ كاليلى ل كيا \_ ميں أ

سپ کے عظم کے مطابق پہر بداروں کو ہدایات بھی وی بیں"۔ ابو لقاسم نے برہم جو کر کیا" اور تم اب میرے عظم کی وجہ دریا دنت کرنے سے

ہوہ'' ''دنہیں جناب ٹس تنی بات سجھ ستا ہول کہ آپ کا کوئی حک فاق زمصنحت نہیں ہوتا لیکن ٹیل نے کیے اہم خبر تن ہے''۔ ''کیسی خبر ؟''

كوتو ل جوب ويئے كے بجائے تذبرب كى حالت ميں باشم كى طرف و كيھنے

ابو لقاسم نے جہنجا کر کہا:''تم خاموش کیوں ہو گئے ہو۔ ہاشم غرباط کی کوئی ہوت بوشیدہ جبیں ہے''۔

کول ل نے کہ ''جناب بین آپ کو یہ بتائے آرہا تھا کہ صدان زہرہ شہر ہیں و شل ہوگی ہے۔ وہ البسین بین کی کے پاس شہر ابوا ہے۔ اس کا پنا مکان فاق ہے وروہ پنی ورز گاہ بین بین میں کے پاس شہر ابوا ہے۔ اس کا پنا مکان فاق ہے وروہ پنی ورز گاہ بین کی گیوں اور چورا ہوں بین جی ہورہے ہیں۔ ور ہارے آومیوں کے وگ لیسین کی گلیوں اور چورا ہوں بین جی مورہے ہیں۔ ور ہاری ہے وروہ آت بی کہ صادبی زہرہ وا پی آئی ہے وروہ آت بی ہورہی ہیں کے موری بین کی مجد بین بل شہر سے خطاب کرے گا۔ شہر میں اس متم کی و تیں ہورہی ہیں کہ وہ سری می لک کے حکم انول کی طرف سے کوئی حوصلہ فرز بینیا مردی ہیں کہ وہ سری میں لک کے حکم انول کی طرف سے کوئی حوصلہ فرز بینیا مردی ہیں اس میں میں لک کے حکم انول کی طرف سے کوئی حوصلہ فرز بینیا مردی ہیں ۔

ابو لقاسم نے ہاشم کی طرف دیکھا تو اس نے کیا: ''بیناممکن ہے میں موجی بھی بیس سَمَا کہ وہ یہاں پھی جا ہے''۔

ابر لقاسم نے کہ "تم نے اسے فرنا طرآئے ہے تع کیا تھ؟"

ہوں۔ ورتم نے سے یہ بھی بتا دیا تھا کہ تمہارے بیٹے غربا طدکے چار سو ''دمیوں کے س تھرینل کے طور پر جا چکے ہیں"۔

"بيربات نهيل ميرى ملاقات سے بيشتر بن معلوم بو پيکي تقى" \_

ابو لقاسم في قدر سيه ي كركها "ان حالات ميں بيد بعيد زقياس ہے كہ سفة تهم رحم معن تجويد زقياس ہے كہ سفة تهم رحم معن تحمول كي اورتم سے قرناط آن كار دو ظهر كرناممكن سمجھ ہو بہر حال اگر وہ بيبال بين چكا ہے تو جميں سمجھ صورت حال معنوم كرناممكن سمجھ ہو بہر حال اگر وہ بيبال بين چكا ہے تو جميں سمجھ صورت حال معنوم كرنا ميں ور ذين سكھ كي "۔

ایو لقاسم یہ کہر کونو لی کی طرف متوجہ ہوا ''اب جمہیں یہ سمجھ نے کی ضرورت میں کہ موجودہ حال ت میں تہماری فرمہ داریاں کیا ہیں۔ ہم السین بیل لیے وگوں کی خدہ سے حاصل کر سکتے ہو جو تم ہیں آیک ایک لیحد کی خرد سے رہیں لیکن تہما ری طرف سے کوئی میں ہوج کی سے کوئی میں ہوج کی ۔ ب جھے فی سے کوئی میں ہوج کی رغرنا طیسے تمام ووج کی رغرنا طیسے تمام ووج کی کے فرنا طیسے تمام میں بھی جو جھے ہیں انجر ہوگا کی خصوصاً وہ جن کے بیٹے اور بھائی برغمال کے طور پر جھیے ج بھی ہیں انجر میں جس کے بیل انجر میں جس میں جس کے بیل انجر میں جانا پر کے دروازے بندر بنے چا ہیں۔

کوتو لی نے جبھکتے ہوئے کہا''جناب ججھے اعرشہ ہے کہ گرصد بن زہرہ غرنا طہ بھی اعرشہ ہے کہ گرصد بن زہرہ غرنا طہ بھی ایس بھی جاتو چھن سے نیس جس بھی کیا اگر آپ اجازت ویں تو البسین جس بھی ہے افر دکی خدہ ت حاصل کی جاسمتی جیں جواسے خطائے نگا دیں''۔

باشم ٹھ کر کھڑ ہوگی ورغصے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔

' ' خورنا طه بین صدین زهره پر ماتھ ڈالنا بچوں کا تھیل ٹیس ہے گر سے آئی کرنے کی کوشش کی گئی تو شیر کا کوئی گوشتہ ہمارے لیے محقوظ ٹیس رہے گا''۔ پھریں نے ہجتی ہو کر ابو القاسم کی طرف دیکھا''جناب! ججھے جازت دیجے ا'' ''تم کہ ں جانا جا ہے ہو''۔

"جناب ایل صدین زیره کوتلاش کرنے کی کوشش کروں گامکن ہے کہ میں

ے تب ہی کے رہے ہے روک سکوں''۔

رختیں ا بہتم ہو برتیں جا کتے''۔

ہاشم چند ٹانے کئے کی حالت میں اسے و کیٹا رہا ہے راس نے ڈو فی ہوئی و ز

میں کہ '' آپ کا مطعب ہے کہ ٹیل آپ کی قید میں ہوں''۔

میں کہ '' آپ کا مطعب ہے کہ ٹیل آپ کی قید میں ہوں''۔

ور دہ بین امیر مطعب ہے کہ اب تمہاری حفاظت میری ذمہ و ری ہے۔ تر

عد ان زہرہ کے کسی حامی نے تعریبی میر نے گھر سے کلتے و کھے یا تو تم زندہ و پال

خبیں آسکو گے۔ اس لیے جب تک میں کوئی او رفیصل خبیل کرتا ہتم سینی رہوگ' ۔

ہاشتم نے پچھ کہنے کی کوشش کی بیکن افو القاسم اور کوٹو ال کمر سے سے یا برنگل گئے

وروہ نڈ حال ہو کر کرسی پڑ کر پڑا تھوڑی ویر بعد اٹھ کروہ درو زے کی طرف بڑھ الو

प्रेप्प

## سلمان كاسفر

غرنا طہ سے کونی ووکوں وورسلمان ایک بستی ہیں دخل ہو جس کے درود یو رپر گزشتہ جنگ کے تارنمایاں تنے۔کشادہ مڑک کے دونوں کناروں پر بیشتر گھر غیر آب دنظر '' نے تنے ورم کا نات کی چھتیں بیوند زمین ہوچکی تھیں۔ سرف چند گھر سے تنے جہ ں زندگی کے آثا ردکھائی ویٹے تنے

ا کیس ما تھ مسجد کی حیوت ٹوٹی ہوئی تھی اور پاس ہی دو آوی ایک گاڑی پر خشک گھائی لدوئے میں مصروف منے۔

گاڑی میں دو نچر جتے ہوئے تنے اور گاڑی بان جس کی عمر چو دہ سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی ویر جیٹھا ہوا تھا۔

و تعلی ہاتھ کیک کشادہ حو کیلی کی دیوارتھی جس میں جگہ جگہ دشگاف پڑے ہوئے
سے ۔سلمان ای حو کیلی کے دروازے کے قریب پہنچا تو اچا تک یک پوڑھا آدمی
انتھے ۔سلمان ای حو کیلی اور گھوڑے کے سامنے آگیا۔ گھوڑے کی رفتارزیا دہ شتی ۔
سلمان نے بروقت ہا گیں گھنٹی کراسے دائیں کنارے کی طرف بٹ یا لیکن بوڑھا
اوی بھے ای نے گھوڑے کی زوجے بچانے کی کوشش کی تھی آگے جانے کی بجے
جو تک بیجھے مڑ ور گھوڑے سے ظرا کرا کی طرف کر پڑا سلمان نے گھوڑے
سے کودکر سے بہار وسے بھوئے کہا:

''معاف سيجيا آپ کوزياده چوٺ تو جيس آئي؟ ميس ٻني بے حتياطی پر سخت ادم بهول''۔

یک نو جو ن بھ گنا ہوا ہا ہر نکا اور غضب ناک ہوکر کہا'' آپ کوکس کھیے مید ن میں سو ری کی شق کرنی چا ہیے اور اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھنی چا ہمیں''۔ میں سو ری کی شق کرنی چا ہیے اور اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھنی چا ہمیں''۔

گاڑیاں نیے ہے کود کر بھا گیا ہوا آگے بڑا اور ال نے کہ ''مسعود! تمیز سے بات کروا میں دیجے رہاہوں کہان کی غلط تنبیر گھی''۔ ہوڑھے" دمی نےجلدی سے اٹھ کر کہا ''دمسعودتم آختی ہو میں ہ<sup>ا کال ٹھ</sup>یک ہوں۔ ن کا کوی قصور نہیں نے نظمی میری ٹھی''۔

حویلی سے یک اڑکی شمودار ہوئی اور ال نے آگ یا ہے کر بوڑھے موی سے اور الل نے آگ یا ہے کر بوڑھے موی سے ابو چھ "دی سے ابو چھ" دی سے ابو چھ" دی سے ابو چھ "دی کیا ہو باہا"؟

دوسروندر بدهر، -چھیس بیل بیل -

ر کی کی عمر دال سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی اس کا دہوا پہرا گر شتہ جنگ سے آل میں معلوم ہوتی تھی اس کا دہوا پہرا چرہ کر شتہ جنگ کے آل موسم مب کا آسینہ دارتھا۔ اس نے سلمان کی طرف دیکھ ورجیجکتے ہوئے سوال کیا:

"" پائرناط سے آئے ہیں؟"

سلم ن بير كبه كرمستود كى طرف متوجه جوا" بحائى إبيا جائك كور فري (ويل) المسلم ن بير كبه كرمستود كى فرويل المسلم في المحتلف الم

سلمان کا گھوڑ کینے میں شرابور تھا اور بری طرح ہانپ رہا تھا۔گاڑی وٹ نے اس کی وگ پکڑی وربولا:

جناب '' آپ کا گھوڑا بہت پیاسامعلوم ہوتا ہے۔اگر جازت ہوتو میں سے پاٹی پلال تا ہول''۔

''بہت چھ لیکن ڈراجلدی لوٹیں جھے دریہوری ہے''۔ ''جناب ٹیل بھی آتا ہول''۔

مڑ کا گھوڑ لے کرمنجد کے قریب کٹو کیس کی طرف چال دیا۔ ۔

مر کی نے کہا ''شام آپ بہت دور سے آئے بیل؟''

"پريا"

'' شیر سپ نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا! ہارے گھر میں کھانا تیار ہے سوائا

رونہیں شکریہ المجھے بہت جلدی ہے!"

عمر رسیدہ آوی نے کہا ''جلو بیٹا! اس گاؤل کے سرداری بیٹی تم کو دعوت دے رہی دیسی ہے۔ اس کا وال کے سرداری بیٹی تم کو دعوت دے رہی دیسی میں ہے۔ سام کی رہی دیسی کی ایس اجڑ ہے ہوئے گھر میں سیام مہم ن ہو گے۔ سام کی حوصد فکائی ند کرو!'' یُ

سلمان نے بیار سے اُڑی کے سریر ہاتھ دکھتے ہوئے کہ '' کر جھے جلدی ندہوتی او میں تہاری دعوت روند کرتا۔ اپنے اہا جان سے میر اسلام کہو ور ان سے مید کہد اگر جھے و لیسی کامو تع مدافر یہاں سے کھانا کھا کرجاؤں گا''۔

مسعود في كرا "جناب! ال كالإجال شهيدمو في فيل"-

سلم ن نے ساء کی جانب و یکھا۔ اُس کی آتھوں میں اُنسو چھاک دے تھے۔

اور سے نے کہ ''جنگ کے ایام میں ہے گاؤں وہران ہوگی تھے۔ ہی رے '' قالے

پی بیوی ور پی کو عمراش بھی دیا تھا۔ اب ہم پہلے ہفتے یہاں '' کے جی ہے تیں ہے تاروگ

ہم سے پہنے یہاں بینے کچے تھے اور اگر جنگ دو بارہ شروع ہوگی تو امید ہے وہی گھر

بھی جد ''ہا وہو جا کی گئے۔''۔

ساء نے استین سے آنسولی نیجے ہوئے کہا' کیا یا! جنگ ضرور شروع ہوگ۔ می جون کہتی ہیں کہا می مرتبہ ہم اقد داش جانے کی بجائے فرنا طبی میں رہیں گئی کہ اور میں مرتبہ ہم اقد داش جانے کی بجائے فرنا طبی میں رہیں گئی کر ہوا۔

گاڑی ہن جو گھوڑے کو پائی پلانے کے بعدوالی آرہاتھ قریب پہنے کی کہوا۔
''جناب! آپ کا گھوڑا مہت بیا ساتھا۔ آپ کوالیے خوبصورت جانور کا بہت نیال رکھن چ نے'۔

سلم ن س کے ہاتھ سے ہاگ پکڑ کراساء کی طرف متوجہ ہو '' ساء میں وعدہ

"الياكب المين مي المين الم

مغرنا طه میں مجھے زیادہ کا منبیں ممکن ہے کہ آت می و پس جو ک ''۔

"?سيکياں ہے آئے بيل؟"

''بہت دور ہے آیا ہول''۔سلمان گھوڑ ہے میسوار ہو گیا۔

سماء نے کہا ''تعوڑی وریکٹیر نے میں ابھی آتی ہوں''۔اوروہ بھا کتی ہوئی عمر گڑے سال مصروری میں کہتا ہوں

چى گئى۔سلمان پريشان ہو كرا دھرا دھرو كھينے اگا۔

بوڑھے وی نے کہا 'اس پی کی خاطر آپ او بیبال ضرور آنا چاہیے۔ باتو یہ کہ سنجل کی ہے۔ باتو یہ کہ سنجل کی ہے ورند مر راش میں جب آقا کی شہادت کی خبر بیجی تھی تو اس کی بید حالت تھی کہ گر دور سے کوئی سلح سوار دکھائی دیتا تھا تو یہ اسے بیٹے باپ کا دوست ورساتھی سمجھ یا کرتی تھی''۔

گاڑی ہان نے کہ ''غرباط ہیں آپ اپنے کسی مزیز کے پاس کٹہریں گے یو سرئے ہیں تیام کریں گئے؟''

جھے معدوم نیس ہے وہاں کے حالات پر متحصر ہے میکن ہے جھے تقہر نے کی ضرورت ہی جیش نہ آئے ۔

"جناب این ای لیے بچ چے دہا تھا کرفرنا طرین گھوڑوں کے سے چارہ بہت مشکل سے ملتا ہے ورا ہے کا گھوڑا ایسا تیل کراسے بجو کا رکھا جائے گر ہے ہی رک سرے تاریخ بین کہا ہے بجو کا رکھا جائے گر ہے ہی رک سرے تاریخ بین ہوگی۔ ہم ای بات کا ضاص طور پر خیال رکھتے ہیں اور بھی وجہ ہے کہ لوگ وہال تقریم تازیو وہ پہند کرتے ہیں اور بھی وجہ ہے کہ لوگ وہال تقریم تازیو وہ پہند کرتے ہیں ۔ ہیں کل یہاں گھاس خرید نے آیا تھا اور اب بڑی مشکل سے چند گھے صاص کے بیل سے ایسار کھاس خرید نے آیا تھا اور اب بڑی مشکل سے چند گھے صاص کے بیل گھاس خرید ہے آیا تھا اور اب بڑی مشکل سے چند گھے صاص کے بیل ۔ "۔

ووشكريها أَرَّر جِحے وہال مُنْهِرِيناميُّ الْوَشِيلِ اللهِ مُحْوِدُ ہے كوجُو كار كھنالپند بيل مروب

'' پہنونی دروازے ہے۔ پیدھے سڑک پر چلے جا کیں۔ '' پہاوہ کیں ہاتھ سرے کا درو زہ دکھ آئی دے گا۔ مالک کا نام عبدالمثان ہے۔ لیکن '' پہاوکس سے پہنے کی شرورت چین ہیں آئے گی۔ دروازہ انتا بڑا ہے کہ اس میں سے بچھی گزر سنتی ہے۔ براک کے یا رسرائے کے بالک ماشنے ایک جمام ہے اور چند قدم آگے ہے۔ اس کی جاری کے یا رسرائے کے بالک ماشنے ایک جمام ہے اور چند قدم آگے ہے۔ کہ کو یک وسٹی چوک دکھ کی دے گا۔ میرانام مثان ہے''۔

سلمان نے تذہر ب کی حالت بٹس لڑکی کی طرف دیکھا وراس کے ہاتھ سے
کے سیب نے کر کھوڑ ہے کو بڑ گادی۔ چر پچے در بعد ایک مصوم داس اور فربین چرو
جو ندس کے جانوں اور مستقبل کے اند چیروں کا آئینہ دار تھا اس کی نگاہوں کے
سامنے کھومتارہا۔

## प्रेप्टर

سلمان شہر کے دروازے کے قریب پہنچا تو ایک بھی ڈیورٹی بیں وقل ہورای تھی ورائ سے چند قدم چیچے گھائ ایندھن اور غلے سے مدے ہوئے چن چھکڑوں کی قطار گلی ہوئی تھی۔ جب بگھ کے چیچے گھائ کا چھکٹر ڈیوڑٹی کی طرف پڑھ تو پہرے درول نے اچا تک اسے روک دیا اورگاڑی کو نیز و دکھ کر چیچے بٹنے پر مجبور کردیا۔

یک دی نے جوہر پرمرغیوں کا ٹوکرااٹھائے ہوئے تھا کتر کر سکے بڑھنے کی کوشش کی لیکن پہرے دار نے غضب نا ک ہوکرا سے دھ کا دیا وروہ ٹو کرے ہمیت یک کنٹر ہار پنا گدھا چھوڑ کر بھا گھا ہوا آگے بیٹھا۔اس نے گرنے وے وی کومہار دے کر ٹھا یا اور غصے کی حالت بھی پہرے داروں پر برس پڑ

'' ''تہمیں کیک مَزور' دی کے ساتھ زورا زیائی کرتے ہوئے شرم ''ٹی چاہئے''۔ اس کی دیکھا دیکھی ووسرے آومیول نے بھی شور مجانا شروع کر دیا ۔ مرغیوں و ہے نے جدری ہے اپنا ٹوکرا اٹھایا اور چنوقدم چیجھے بہٹ کر پہرے دروں کو بے تنی ش گایوں ویٹا شروع کردیں۔

سلمان نے جوچند قدم دور کھوڑاروک کر ایک گاڑیان سے اس ہنگاھے کی وجہ وریونٹ کی اس نے جو ب ویا:

"جناب! بد پہرے دار ہڑے ظالم ہیں۔ جب بی چاہتا ہے درو زو بندکر ویتے ہیں۔ہم یک گفتہ سے یہال کھڑے ہیں۔ابھی کسی امیر آدی کی بھی یہاں آئی تھی تو انہوں نے یک منٹ میں اس کے لیے درواز کھول دیا تھ۔ بواجم درو زوبند کررہے ہیں۔

سنی ن نے چونک کر ڈیوزھی کی طرف دیکھا۔ دوسیا بی کو ڈونھیل رہے تھے۔ اس نے جدی ہے گھوڑے کو ایز ہے لگا دی۔ دروازے کے سامنے ور ڈیوڑھی کے نگر رجو پہرے دارای کے رائے بل کھڑے تھے وہ چیننے چوستے و کیں ہاکیں ہٹ گئے ورڈیوڑھی کے آئے دوس کے آدمی ایٹانیز وسنتہا لئے رہ گئے۔

پھروہ اس کے بیچیے بھا گ رہے تھے سلمان نے صرف ایک ہارم کر تبیل دیکھا وراس کے جعد ن کی طرف آوجہ دینے کی ضرورت محسول ندکی ۔اس کا کھوڑ ہو سے ہوتیں کر رہاتھ۔۔

تھوڑی در بعد اسے ہائی ہاتھ ایک کشادہ ڈیوڑھی دکھائی دی۔ اس نے کھوڑے کوروک کریک ٹانیے کے لیے چیچیے کی طرف دیکھا ورپھر ہاگ موڑ کر دو منز رہی رت کے وسیق محن بیل واقل ہو گیا۔وہال ورمیانی عمر کا یک خوش وشع موری مری پر جینے ہو تھ ۔سلمان اس کے قریب بیٹی کر گھوڑے سے کود بڑے ۔ سامنے بر سمدے سے یک ٹو کر بھا گیا ہوا آگے براجھا اور اس نے سلمان کے ہاتھ سے سکھوڑے کی ہاگ پکڑئی۔

> ''بیعید است کی سرائے ہے؟''سلمان نے سوال کیا۔ ''جی بوں '''نوکر نے جواب دیا۔

''وہ کہاں ہیں آئے'' خوش وشع ہوئی نے بھی کرکھا''فر ماہیہ امیر اب ماعبد لمن ن ہے''۔ '' مجھے عثان نے ہمپ کا پتا دیا تھا''۔سلمان نے مز کر درو زے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ۔''رستے ہیں ایک بہتی ہیں جماری ملاقات ہوئی تھی ۔ جھے شہر ہیں کی ضروری کام ہے لیکن میر انگوڑ اتھ کا جوا ہے۔اس لیے اسے یہاں چھوڑ تا چا ہتا ہوں

عبد لمن ن نے توکر ہے کہا'' محوڑ ہے کواصطبل میں لے جاؤ''۔ توکر گھوڑ ہے کو لے کر چال دیا اور سلمان جلدی سے ڈیوڑھی کی طرف پڑھا۔ ''نظہر ہے ا''عبد کمنان نے آواز دی۔

سلم ن رک گیر اورم کراضطراب کی حالت میں اس کی طرف و کھنے لگا۔ ووریکھیے مجھے بہت جلدی ہے!''

عبد لمنان نے آگے بڑھ کرسلمان کے ساتھ چلتے ہوئے کہ ''میں ال گت فی کے سے معذرت چاہتا ہول ۔ لیکن آپ کوکوئی خطرہ در چیش ہے یا کوئی سپ کا پیچھ کررہ ہوتو ب دھر دھر بھاگنے کی ضرورت جیس ہے۔ ہیں آپ کی مدد کرستنا ہوں۔

سلمان نے جوب دیا "مجھے اندیشہ ہے کہ دروازے کے پہرے و رمیر

پیچھ مریں گے۔ جب میں وہاں پہنچا تھا تو وہ دروازہ بند کررہ سے تھے۔ بھے جدی تھی ورمیں غید دے کروہاں سے نگل آیا ہوں اور انہیں بہت پیچے چھوڑ کی ہوں۔ گر ن کی مدد کے بیسو ارمین گئے تو مجھے توری طور پر کوئی خطرہ نہیں اور شہر میں یک ضروری کام سے فارغ ہونے کے بعد مجھے اس بات کی پروٹنیں ہوگ کہ وہ میرے ساتھ کی سوک کرتے ہیں۔''

''اپ کو گئے چوک سے بھی مل جائے گ''۔ ریسین میں میں ایک

سڑک پر پہنٹی کرسلمان نے کہا'' جس آپ کاشکر گر اربوں۔ ب جھے جاڑت پہنے''۔

عبد لمن ن نے ای سے مصافحہ کرتے ہوئے ہوجھا''عثمان نے آپ کو پیڈیل بتا یا کہ وہ کہا گئے گا؟''

''وہ رو نہ ہوئے کے لیے تیار کھڑا تھالیکن اگر پہرے و روں نے ورو زہ نہ کھوالآ سے شہرے یا ہررکنارٹ ہےگا''۔

میں وہاں جارہا ہوں اور انتاء اللہ جب آپ والیس آئیں گئی گے تو عثمان سپ کے ستقبل کے بیے موجود ہوگا''۔

سلم ن چوک کے قریب کا بنچا تو اسے ایک چھوٹا سا جلوں دکھائی دیا جس کے مسلمان آگے برا حالو نقارہ بجائے والہ یہ ملان

كردباتفا

''نو ناطرے تربیت بیشد ویش حامر ان زہرہ تمہارے لیے یک نی زندگ کا پیغ م ا نے بیں۔ وہ غرباطر بینی چکے بیں اور آئ نماز مغرب کے بعد البسین کی جائے میں میں میں اور آئ نماز مغرب کے بعد البسین کی جائے میں اور آئ نماز مغرب کے بعد البسین کی جائے اگر آپ تو م کے غداروں کی سازشیں ناکام بنانا جی ہے بیل تو م کے جھنڈے کے جمعنڈے کے اگر آپ تو جا کیں''۔

یہ ملا میں سننے کے بعد حامد بین زہرہ کی سائری کے متعلق سلمان کی ریش تی بہت

یہ ملان سننے کے بعد حامدین زیرہ کی سائتی کے متعلق سلمان کی پریش کی بہت حد تک دور ہو پیکی تنمی ۔ اور جموڑی دیر بعدوہ ایک بھی میں سوار ہو کر لبسین کارخ کر رہا تھا۔

ক্রথক

سیکھی مدرے کے وروازے کے سامنے رکی اورسلمان پنجے ترکر یک وینار
کوچو ت کے ہاتھ میں جھا دیا اورجلدی سے بند دروازے کی طرف بڑھا۔ کئی ہور
بی رکی کو ژپر دستک دینے کے بعدائے دھکا دینے کی کوشش کی تو معلوم ہو کہ عمد
سے زئیمرگئی ہوئی ہے۔ پچھ دیر دروازہ گھنگھٹانے کے بعدوہ واڑی دے رہاتی:

\*\*کوئی ہوئی ہے! کوئی ہے! دروازہ کھولو''۔

یاں بی چند بڑے اور تین سلم پیرے دار کھڑے تھے۔ ن بیل سے یک قند آور ور خوش پوش مری نے کہا:

''جناب مُرركوني ثين مدرے كوچيمشي جوچكي ہے''۔

سلم ن مڑ کر کوچوان سے مخاطب ہوا''ان کی قیام گاہ کا بیک درو ز و کیجیلی گلی میں ہے۔وہاں کوئی نوکر ضرور موجود ہوگا ک۔''

> کوچو ن نے کہ '' آیئے میں آپ کوئی کے سامنے پہنچا دیتا ہوں''۔ سلم ن جددی سے جھی پر بیٹر گیا۔

ے میں ہمیں کے ہاتھ کی موڑ کی اور تھوڑی دریہ میں و ہم سچد کے اوپر سے چکر نگائے کے بعد عقب کی تنگ گل کے سامنے بیٹی دیکا تھا کو چوان نے کہا: ''جناب آئے گئی تنگ ہے بھی اندر ٹیل جاسکتی۔ آپ خود جا کر پتا گا کیں۔ ممکن ہے کہ مدرسے کی طرح مکان بھی خالی جو اور آپ کو وہ پس جانا پڑے۔ آپ محصد دوطر فد کرئے سے بہت زیادہ دیے چکے بیں۔ بیں بخوشی آپ کا خضار کروں گا''۔

' دونیل تم جاؤ۔ جھے وہاں کے بھی فت بھی گا''۔ سلمان سے بھی کرچل وہے۔ کوچوں بھی موڑ رہا تھا کہ وہ تین ٹوجوان جنہیں اس نے مدرے کے ورو زے کے سامنے ویکھا تھا کی کاراستارہ کے کرکھڑے ہوگئے۔ ''یکون تھا؟''ور زقد آدی نے ہوجیا۔

ی میں اخیا ہے جواب دیا 'معلوم نیس لیکن میر اخیا ہے کہ وہ کہیں ہو ہرسے 'یو ہے۔ سے کہسین کار ستیمعلوم ندتھا۔ کی شریف گھر انے سے تعلق رکھا ہے۔ جھے اس نے ایک ویٹار دیا''۔

''ووکس کوتلاش کررہاہے''؟
''جیے معدوم نیں ۔اس نے پہلے جمھے یہ کہا تھا کہ جمھے البسین کی جامع مہدلے چو ۔ پیمراس نے کہ کہ مہیر کے ساتھ آیک مدرسہ ہے جمھے وہاں اتا روو ۔ جس وہاں کی عزیز کا پتا گا تا جا ہتا ہوں''۔
وہاں کی عزیز کا پتا گا تا جا ہتا ہوں''۔
''جمش آدی جمہیں بیدنیال نیس آیا کہ اس کا میں صامہ بن زہرہ کا گھر ہے ورسیح

عرنا طدکا ہرغد رخیس تلاش کررہا ہے۔اب یہاں سے بھ گ جاؤ''۔
کوچو ن نے پر بیٹان ہوکر گھوڑ ہے کو چا یک رسید کر دیا ور بیر تین سوی گلی میں
وخل ہوئے۔
میں ن تھوڑی دورآ گے ایک عمر رسیدہ آدی سے بو جھرہا تھا

''سپای گلی ش رہتے ہیں؟'' ''جی ہار 'اس ہے آگے ساتوال مکان میراہے''۔

"پيره مين زيره کامکان ہے؟" در ...

دوں پکومعلوم ہے ک کا دروازہ کب سے بقد ہے؟''

''میں صح کی تر زہے واپس آیا تھا تو وروازہ کھلاتھا۔ اس کے بعدیش نے صد بن زہرہ کی آمد کی خبر تی تو بھ گیا ہوا بیہاں پہنچالیکن دروازے پر تال مگاہو تھ ورکی آدی یہ ہر کھڑے ہے تھے۔ یس نے مدرسے کے دروازے کی طرف ج کر ن کا پتا تو معلوم کیا کہ مدرسے میں چھٹی ہو چکی ہے۔ میرا خیال ہے کہ چوکید رمدرسے کا درو زہ بندکرنے کے جداس مکان کے داستہ با ہر کل گیا ہوگا''۔

سلم ن نے کہ '' ویکھیے بیں حامدین زہرہ سے ملنا جا بتا ہوں۔ آپ جھے یے اس کا بتا ہوں۔ آپ جھے یے اس کی جائے قیام کاعلم ہو''۔

"جناب میں نے کی آدمیوں سے ان کی قیام گاہ معلوم کی ہے لیکن سی کو ن کا المحانا معدوم بیس"۔

ور زقد آدی نے جوخاموشی سے چند قدم دور کھڑان کی گفتگوس رہا تھ آگے یہ صرکھا:

'' آگر کوئی ضروری بات ہے تو بیس آپ کی مدد کرسکتا ہوں۔ جھے یفین ہے کہ کے '' دی کو ن کا ٹھنانا معلوم ہوگا۔ آپیئا''۔

"دوه کهال ہے؟"

''اس کا گھر زیا دہ دورنیس آپ بیرے ساتھ جلیں''۔

سلم ن ن کے ساتھ چل پڑ ااور ہاتی ٹوجوان اس کے پیچھے ہو ہے۔کوئی دوسو قدم کے بعد وہ د کمیں ہاتھ مڑ کر قدرے کشادہ گلی میں داخل ہوئے ۔سم ن کے رہنمائے اچا تک سوال کیا:

"" پاکهال سے آئے ہیں؟"

''میں ندرش سے آیا ہول''۔ ''آپ آج ہی آئے بیں ج''

''پورا'' ''سپ کوهامد.ان زهره کی اطلاع میال مانتمی؟''

سم ن ئے قدرے پریشان ہو کر جواب دیا:

''میں آپ کوس ری ہاتھی ٹیمیں بتا سیّا۔ آپ کی سلی سے لیے بیرعرض کر دینا کافی سمجھتا ہوں کہ صدر بان زہرہ مجھے ایکی طرح جائے بیں اور میں ٹبیس کیک ضروری بیغ م دینا جا ہتاہوں''۔

''مع ف سیجیے بی آپ پرشک نہیں کرتا لیکن ان دانوں ہم لیے والات کاس من کررہے بین کہ بیک بی کی دوسرے بھائی کے ساتھ مصافی کرتے ہوئے بھی خوف محسول کرتاہے''۔

" مجھے معلوم ہے لیکن آپ ہاتوں میں وقت صالع ندکریں"۔

وومرے نوجو ن نے کہا''ولید! بیدورست کہتے ہیں جمیں وقت ض کع نہیں کرنا یا ہے''۔

گلی کے موڑ پر وائمیں ہاتھ مڑتے ہوئے آئیں چنر لڑکے دکھائی ویے جو بھا ہر ط نب علم معلوم ہوتے ہتے ۔آیک لڑکا حامہ بن زہرہ کی آمد کا علان کررہا تھ ورسس پاسکے گھروں سے نکل کر ن کے گر دجی ہور ہے تھے۔ایک بومی سلمان کے ساتھی کو و کچے کرچر ہا!

'' دیکھووہ ولید آرہا ہے۔اسے ایقیتاً معلوم ہوگا وہ کیال تھیر سے بین''۔وہ سن کسن ٹیل ولید کے سر دہمتے ہو گئے اور ایک آدی نے اس سے بوچھ

سپ کومعلوم ہے کہ حامد بن زمیرہ کیاں ہیں؟ مفرورہ

''کيوه و قتی فرنا طریخ چکه بين؟" ، دہتر ہیں من دی کر نے والوں پر اعتبار ہونا جا ہیں۔ جھے یقین ہے کہ جب وہ تقر بر کر نے مسجد میں '' تعیں گئے تو آپ آئیں پچشم خود د کھی تکیل کے لیکن س وفت سر کسی کو ن کاٹھھانا معلوم بھی ہوتو بھی وہ آپ کوٹیش بتائے گا۔ آپ کے ہے تنا جان میںا کافی ہے کہای وقت آپ ہے کہیں زیادہ حکومت کے جاسوی اور تو م کے ندر رن کے متعلق فکر مند ہیں جنہیں ان کی آمد کے باعث دوما رہ جنگ شروع ہو ج نے کا خوف ہے۔ ہم نے کی تدارہ ل کو مجد کے آس یاس پھر تے دیکھ ہے۔ ہو سَمَا ہے ن میں سے کونی بیبال بھی موجود ہو اس کیے آپ کو شام تک صبر سے کام بيما جي ہے۔اب مير اوقت ضائع نہ يجيے۔ جھے ايک ضرور ک کام ہے ''۔ ولید آ کے بڑھا ورلوگ دھر اچھر جٹ گئے۔ سلم ن نے کچے در قبل اینے رہنما کے سوالات سے جو باکا سائنطر ب محسول کیا تفاوه اب دور ہو چکاتھا۔ تھوڑی دہر بحدوہ ایک پرانی عمارت کے اعمر داخل ہوئے جومکان کی ہی نے

جمور کی دیر بعد وہ ایک پرائی عمارت کے اغرر داخل ہوئے جومکان کی بہے نے

یک مسافر خاند معلوم ہوئی تھی۔ ڈیوڑھی ہے آگے کشادہ صحن کے تین طرف
چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ سلمان کو وہاں ایک ہوڑھے ٹوکر کے سو جو ڈیوڑھی
سے ہابر دھوپ ہیں خرائے لے رہا تھا کوئی اور آدی نظر نہ یا۔

"" ہے جہر دھوپ ہیں خرائے لے رہا تھا کوئی اور آدی نظر نہ یا۔
"" ہے جہے کہاں لے آئے ہیں جہنے کہاں نے اپنے چھا۔

ے کے اس میں اور اور اور اس میں اس میں اس وقت وہ سب صدین زہرہ کی تقریر کی من دی کرر ہے جین'۔

رین ماری ارتیابی این استان می این استان می استان می این این این استان می این استان می این استان می این این این

ور سے جھوڑی در جمیل کے کمرے میں آرام کریں۔ میں بھی ن کا بنا گا کر

و پس آجادُل گا"۔

دو فجميل کون ہے؟

"جناب جميل بيرانام بآيين"-دومر في جوان في كها-

سم ن نے ولید کی طرف و کیکھتے ہوئے کہا'' دیکھیے اگر آپ صدین زہرہ کی جان کی کوئی تیمت جمعت ہیں تو وقت ضائع نہ سجیجے اور جمھے توراز ن کے پاس پہنچ و سجے آئے

"" پ كامطب ب كر كخاف كوئى سازش مورى ب؟"

سلمان نے معتظرب ہو کر کیا ' میں ایک یا رآ پ کو بتا چکا ہوں کدان کی زندگی خطرے میں ہے''۔

دهمير نامسلمان بي ليكن اگرات كول شركونى شبه بي تو بهى مجصال بت كاموقع من جار با مسلمان بي بي ما كاموقع من جار م كاموقع من چا بي كه شرائي صفائى بيش كرسكول اور ير غرنا طه بل صد بن زبره كي وكن ورگوه وي بيش كرستان-

''دیکھیے! س بحث ہے کوئی فائدہ آبیں ۔اگر آپ مزید وقت ضا آج نبیل کرنا چ ہے تو تھوڑی در صبر کریں۔''

ولیدید کہ کرتیزی سے والیس مرااوران کی آن میں ڈیوڑی سے بربرنکل کیا۔

سعمان اضطرب وربیس کی حالت میں ان کے ساتھیوں کی طرف دیکھرہ تھ۔ جمیل نے پنے ساتھی ہے کیا''اولیس! تم ڈیوڑھی کا درہ نز ہبند کردہ ورہ ہرکے سسی سوی کو ندرات نے جازت ندوہ!''

پھروہ سلم ن سے می طب ہوا'' جتاب ایر بیٹان ہونے کی کوئی ہات بیل سرحامد بن زہرہ آپ کو جائے ہیں تو انشاء اللہ بہت جلد آپ کی ملاقات ہو جائے گ سے''۔

سلم ن مجوری کی حالت میں اس کے ساتھ چکی پڑا۔ جمیل نے صحن عبور کرنے کے بعد یک کمرے کا درو از و کھول دیا اوروہ اندرداخل ہوئے۔

کرے کا ساہ ن بہت مختفر تھا۔فرش پر معمولی چٹائی پچھی ہوئی تھے۔ دہ کیں ہوئی تھے۔ وہ کیں ہوئی تھے۔ وہ کی ساتھ یک چھوٹی سی چاریائی پر بستر لگا ہوا تھا اوپر یک حالے بیٹ چر ع کی سیاسی جی ہوئی تھی۔ چاریائی کے ساتھ ایک طرف چھوٹی می ٹپائی ورصند وں پولی موٹی تھی۔ ہوئی تھی۔ ہوئی تھی۔ کو نے بیل گری کے ایک صندوق کے علاوہ یائی کی صر می نظر ستی تھی۔ جس کے وہر می کا بیک بیالہ ڈھکنے کا کام دیتا تھا۔ دا کی ہاتھ درو زے کے ساتھ کر بیب بیک کش دہ میں ری بیس کے جون میں کی جھوٹ سے قریب

"" شریف رکھے ایجیل نے صندلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سلمان نے مکوار تاریخ کی بجائے کمر کی بھی ڈھیلی کردی ورصندی پر بیٹر گیا۔ جمیل نے سکے سامنے چاریائی پر جیلئے ہوئے کہا:

''جب پہلی ہارش اس کمرے شن داخل ہوا تھا تو بھے یہ محسول ہو تھ کہ بلل کسی تیرہ نے گئی ہوگا'۔
کسی قید ف نے شن آگیا ہول اور جھے یعنین ہے کہ سپاکا تا تر بھی بہی ہوگا'۔
''ہاں ا'' سلمان نے بیاتو جین سے جواب ویا'' جھے بیٹ رمت بھھ بجیب معدوم ہوتی ہے''۔

سلمان نے بفا ہریز مے تو رہے جال کی تفتاً کوئن رہا تھا لیکن اس کوال عمادت کی ٹاریخ میں کوئی ولچین رہتی ۔

جیل نے چاک ٹھرکہا''معاف سیجے! ہیں نے آپ سے کھانے کے متعلق دیس بوچھ میر خول ہے کا بھی تک آپ نے ناشتا بھی دیس کیا۔ ہیں بھی منگو ٹا جون''۔

سلم ن نے کہ ''نیم ٹیم' آپ بیرے کھانے کی فکر نہ کریں۔ جھے پنافرض و کرنے سے بہتے بھوک محسوس ٹیمن ہوگی''۔

یک یک ولین ڈمہداری ہے کوہ اپنی تو ت اوراد مانی برقر رر کھا'۔ جمیل میہ بَدر مربع برنگل گیا۔

چند منك بعدوه و پس آيا تواس كے باتھ شل يانى كاكوز وتھا۔

''سے اس نے دہلیز سے ہا ہر کوزہ رکھتے ہوئے کہا'' ہا تھ دھو بیجے!'' سلم ن ٹھ کرا گے ہڑ حالو جمیل کے چیچے ٹو کر کھانے کا طشت ٹھ نے ''سر ہو تھ۔

مميل في ال كم ما تحددها إلى موع كها:

'' ججھے ہاہر سے کھانا منگوائے کی ضرورت پیٹی ٹیل آئی ۔طلب ، صدر بن زہرہ کی سرد کی طرح کے اور ان کا کھانا ای طرح پڑ ہو ہے''۔ سمد کی طارع منتے ہی باہر چلے گئے تھے اور ان کا کھانا ای طرح پڑ ہو ہے''۔ نوکر تیالی پر عشت رکھ کر باہ رنگل گیا اور سلمان اور اس کا میز ہون پھر یک دوسرے کے سامنے بیڑھ گئے۔

' دبہم اللہ سیجے'' جمیل نے الشت پر سے کیٹر اانحائے ہوئے کہا۔

د د سپ نہیں کھ کیں گے؟''سلمان نے بوجھا

" میں یک دوست کے گھر سے کھاچکا ہول"۔

'"پھر ہے ساتھی کوبل لیجے"۔

"ووالحي كهاچكا في

سلمان کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی اس نے روٹی کے دولو لے صل میں تارے ہی شے کہ کن میں کس کے باؤں کی آمٹ سائی دی ورچند الامے کے بعد ویس درو زے میں کھڑ اتھا۔

" جیل" اس نے کیا" ڈرا بابر آؤا محلے کے چند بیوتوف آدی ڈیوزی کے سے سامنے جنع ہور ہے ہیں۔ سے کہاں ڈرا بابر آؤا واڑا دی ہے کہ حالہ بن زبر ویہاں حجب سامنے جنع ہور ہے ہیں۔ کسی نے افواہ اڑا دی ہے کہ حالہ بن زبرہ یہاں حجب ہوئے ہیں۔ ہوئے ہیں وروہ شرا نے پرمصر ہیں۔ بیس نے افیاں سمجہ یا ہے کہ خدر کوئی نیس الیکن وہ میری ہات سننے کے لیے تیار تیس سمجھا سکو"۔

چیو جمیل نے ہابر شکتے ہوئے کہا۔اوراس کے ساتھ ہی ویس نے جا تک کو ڑ بند کرے ہابر سے زنجر چڑھادی۔

> سلم ن سراسیمہ ہوکرا ٹھا اور بھاگ کر دروا زے کی طرف پڑھا۔ ویس اجمیل وہ کو زھولنے کی نا کام کوشش کے بعد بھایا۔ ''تم کی کررہے ہودروازہ کھولو''۔

لیکن سے کوئی جواب بیس ملا۔وہ پیجھ دیرتم و غصے کی حالت میں درو زے کو د ملکے دیتا رہ لیکن س کی جدوجہد ہے ٹیجہ دہی ۔ باہر کی ویو ربہت چوڑی تھی۔ ور درو زے کی چوکھٹ ورکواڑا سے مضیوط تھے کہ سلمان کوڑور سڑوں کی تاک کوئی فر مکدہ ہ ہر سے ویس کی آواز سائی دی ''جناب آپ کوزیر دس ہو انگلنے کا خیال پنے ول سے نکال دینا جا ہیں۔ جب شیر میں حامد بن زیرہ کا کام خم ہوج نے گاتو ''پ کو یک محد کی تا خیر کے چیر ''ز دوکر دیا جائے گا''۔

''سلم ن چریا ''حمق آوی اگرتم حامدین ز ہرہ کے دشمن اور حکومت کے جاسوس نہیں او میری ہائٹ شنو آ

'' آپ ہمیں بی جرکر گا یاں دے سے تین کیکن اس سے کوئی فی کدہ فہیں ہوگا۔
ہمیں بیتھم مد ہے کہ لیسین میں ہرناوا فنٹ آ دی کو اپنا وقمن ہمجھیں ور آپ ہمرے
ہمیں بیتھم مدر کے جنبی بین ۔ ہوسکا ہے کہ آپ کی ہاتوں سے ہمدے دل میں جو
شہات پید ہوئے ہیں وہ غلط ہوں اور جمیں بعد جن نا دم ہونا پڑنے لیکن اس وقت
ہمارے سرمنے اس کے سوا اور کوئی مسئلے میں کہ حالہ بان فر ہرہ مسجد تک پہنے ہو گیں ور

سلم ن چرد انفدا کے لیے ولید کو بلاؤ ۔ ش اس سے بات کرنا چرہ تاہوں "۔
ولید کی آو زن نی وئ '۔ دیکھے میر سے ساتھ انتظامے سے آپ کو کوئی فر کدہ نہ ہوگا۔
آپ کو بہر صالی شرم تک یہاں رہنا پڑے گا۔ ہمیں صامہ بن زہرہ کی آمد کا علان اس سے کرنا پڑ کرا ہی کے سواجوام کو مجد میں جی کرنے کا ورکوئی طریقہ نہ تھ۔ ورنہ بھیں منظم مت کا بور پورااحساس ہے جو آئیں تو م کے دشوں کی طرف سے جیش آس سے جو آئیں تو م کے دشوں کی طرف سے جیش آس سے جی بیش معمولی لائی و سے کرنا ہی ہو زصات سے جیش آس سے میش اللہ ہو ہوں کی مرکن کوشش کریں گے کہاں کی ہو زصات سے جیس نہ ہمیں معمولی لائی و سے کرن کے تن پر سی وہ کی میں جیس معمولی لائی و سے کرن کے تن پر سی وہ کی مرد تن کے میں اور آپ کو ن کی سرمتی ک جو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ صامہ بن زہرہ کے بھی خواہ جی اور آپ کو ن کی سرمتی ک منتعلق پر بیش نی ہونا چا ہے کہ ن کے جا تار پی فرمہ و ریوں سے مافل نہیں۔ ہم نے گئی موجوم خطرے کو بھی نظر ند زنیل کی سے وہ مد و ریوں سے مافل نہیں۔ ہم نے گئی موجوم خطرے کو بھی نظر ند زنیل کی سے وہ مد و ریوں سے مافل نہیں۔ ہم نے گئی موجوم خطرے کو بھی نظر ند زنیل کی سے جا

ہ تیں میں نے کی لیے کھی ٹیں کہ بیل ذاتی طور پر آپ کے لیے تذبذب ہیں ہوں۔

ب میں سپ سے مو دیا درگر ارش کرتا ہوں کہ ااپ اطمینان سے شام ہو ن کا انتخار کریں ورہ ارے لیے یا خود کے لیے مزید بدمزگی بیا در کریں۔ جب ونت سے سے گانو سپ کو ن کے سامنے ٹیش کر دیا جائے گا۔ آخر کی بات جو میں آپ سے کہنا ضروری سجھتا ہوں ہے ہے کہ شام سے قبل کرے سے لکلنے کے ہے آپ کی کوشش کا مدیب نیس ہو تکتی۔ اگر آپ وروازے کی کسی بڑی در ڈسے ہ برجھ نک کر کو کی کی میں تو آپ کو ت ب برجھ نک کر کے کہنے ہوئے تا یہ برجھ نک کر کے کہنے ہوئے ہوئے کہ آپ کی کا خوان ہو جائے فد حافظ ''

مریں گے کہن کے ہاتھوں سے ماحن آپ کا خوان ہو جائے فد حافظ ''
ملک ن نے ہاتھوں سے ماحن آپ آپ کا خوان ہو جائے فد حافظ ''
ملک ن نے کرب گیز لیج میں کہا 'ولید خدا کے لیے میری کی ہوت من ہو!

ریں نے کیان کے ہاموں سے تاہ اولیہ خدا کے لیے میری کی ہوت ان وا سلم ن نے کرب گیز لیج میں کہا 'ولید خدا کے لیے میری کی ہوت ان وا میں صدین زہرہ کادوست ہوں۔ان کا بیٹا سعیداور جعفر نا کی لوکر جھے جانے ہیں۔ گرش م سے پہلے آپ ان میں سے کی کے ساتھ بات کرنے کا موتھ سے تو سے تناضرور بتا و بینے کہوہ ہ شم کا عتبارند کریں۔ باشم انکر گاوی کا کیکریس ہے میں ہے طدع وسیع آ پر تھا کہوہ غداروں کے ساتھ ملاہوا ہے۔اسے کی صورت میں ہی علی صورت میں ہی کے ساتھ ملاہوا ہے۔اسے کی صورت میں ہی کے صادین زہرہ تک رس فی کاموقد شمانا جائے۔''۔

عادر من رہرہ من رہی و مطلب ہے کہ آپ الدرائی کے بجائے ن کے گاؤں الدے آپ الدرائی کے بجائے ن کے گاؤں سے آئے ہیں ورآپ کا بہا ہیان فاطا تھا۔ بہر حال ہیں اس بات کا ذمہ بیتا ہوں کہ اگر جھے موقع ملاقو آپ کا بہا ہیان فاطا تھا۔ بہر حال ہیں اس بات کا ذمہ بیتا ہوں کہ اگر جھے موقع ملاقو آپ کا بید بیغام پینچا دیا جائے گاجہاں تک ہاشم کا تعلق ہے آپ کو قصا پر بیش نہیں ہونا جا ہے۔ غرنا طریس ان سے زیادہ خطرنا ک وشمن موجود ہیں ورسپ جھے ن کے تعلق بی فرمدداری پوراکر نے سے دوک رہے ہیں خد صافظ ورسپ جھے ن کے تعلق بی فرمدداری پوراکر نے سے دوک رہے ہیں خد صافظ ورسپ جھے ن کے تعلق بی فرمدداری پوراکر نے سے دوک رہے ہیں خد صافظ ورسپ جھے ن کے تعلق بی فرمدداری پوراکر نے سے دوک رہے ہیں خد صافظ ورسپ جھے ن

سلم ن پکھ دہر دروہ زے سے دور جاتے ہوئے قدموں کی چ پ منتا رہا و رپھر نڈھال ہوکر ہیڑہ گیا۔

اس بیل خور وضرور تھ سیکن سلمان فط خاریک تذری تھا۔ وہ ولیدکی اس وہ کی ۔
سے بھی مرعوب نہیں تھ کرا سے باہر نکلتے ہی تیروں کی بوچھاڑکا سرمن کرنا پڑے گا۔
اس کی وجئی کیفیت بیتی کرتو حزی ویر کے لیے کی خطرنا ک روہ سے اس کے خون کی گروش تیز ہو جاتی اور بھر یکا کیا اس کی قوت فیصلہ جو ب دے جاتی ۔وو خون کی گروش تیز ہو جاتی اور بھر ایک اس کی قوت فیصلہ جو ب دے جاتی ۔وو جون کی دور سے بوچھت کہ حالہ بن زہرہ کے متعلق ولید اور اس کے ساتھیوں کے جذبہ حید بہت کہ حالہ بن زہرہ کے متعلق ولید اور اس کے ساتھیوں کے جذبہ حید بہت کہ حالہ بن زہرہ کے متعلق ولید اور اس کے ساتھیوں کے جذبہ حید بہت کہ حالہ بن زہرہ کے متعلق ولید اور اس کے ساتھیوں کے جذبہ حید بہت کہ جون اور بیا گریش کہ جس سے جنگی خون جون اور بیا گریش ان کی جگہ وہ تا تو کیا میر طرزمن ن سے سے جنگی خون محدول ہوتا ہے؟ اگر جس ان کی جگہ ہوتا تو کیا میر طرزمن ن سے سے جنگی خون محدول ہوتا ہے؟ اگر جس ان کی جگہ ہوتا تو کیا میر طرزمن ن

ورپھرسمان کو ہیں محسوس ہوتا ک ولیدائی کے سامنے کھڑ ہیں کہدرہا ہے

''میرے بھائی ہمیں تم سے کوئی عناوٹیس ہم صرف ایٹا فرش و کرر ہے ہیں
ورتم نے بید کیوں بمجھ بیا ہے کہ تمہارے سواکسی اور کو حامہ بن زہرہ کی زعم گرمز بڑبیل
۔ تنہ ری طرح غرنا طرکے ہزاروں آ دی آبیین تلاش کرر ہے ہیں۔ ن ہیں حربت
پہند بھی ہیں ورغد رہھی ۔ جارے لیے ان سب کو پر کھنے کا بیدونت ٹیس ۔ ہم صرف
تنا جائے ہیں کہ صدری زہرہ تو م کے شمیر کی آخری آواز ہیں ورقوم کے مجرم ن

کے خون کے پیاسے بین ۔ بھاری مستحدی اور فرض شناک کا سے بر بھوت کی ہوستا ہے کہ وہ ان کی قیام گاہ تلاش نیم کر سکے''۔
سلم ن کا فیٹی اضطر اب آ ہستہ آ ہستہ دور ہور ہا تھا اور تقریباً کی پہر بعد وہ ہستر پر بیٹ یہ طمینان محسول کر رہا تھا کہ وہ اپنی بجھا اور جمت کے مطابق بن فرض پور کر چکا ہے ور اس سے زیادہ اس کے بس کی بات بھی نہیں تھی ۔ پھر کھے دیر و تکھنے کے بعد سے فیند آئی ۔

岸市京

## البسين كي محديل علد بن زهره كي آواز گوخ ري تي .

الفرزند باقوم المستهمين فواب ففلت سه بيد ارت ق س تبرین و عنا الله نے کے لیے میری کانیا ی ا ضره رہ ہے ہے تا مین ہے تا تا ہی قر پینہ ۱۹۹ کر ایسے کی یو کی میں ک المُشْتُ مِيهُ لِ قارِيْهِ مَا كُنَّ أَوْالِينَ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مُولِ وَاللَّهِ مِنْ مُولِ وَ " نے خون کی نشرہ رہے ہے بیٹن میں بھی ساتھ آسرہ ر<sup>ہی</sup>وہی میں اور اس میں اور اس میں اور ایس میں اور ایس اندائر و کے منسو کیک قوم کے جاتا ہی گنا ہوں جا نارہ کیلی ہو سکتے الى و نيو بين كل بيوسى تعطيه و الى منا في ملكن بيد ما يوري موني جهر و باروزی مرجیق عاشلی جیں۔ قائد تعد موروتی ہو سکت میں تاریک راتوں میں اللے ہوے تا فعالی کی رو شنی میں بر ساتہ تاہش کر مکتے ہیں الیکن کی ان می شناہ ا یہ میں ہے اس کے لیے اولی کنارہ کافی ایس موتا مراہ کے ہوے قافلوں کے لیے ایک رات الی جمی میں آن ہے ؟ س کے کے لوگر کا ایس برقی

اً رہی مادی میں انتہا کی مجمود اُسلی تاب کور وہ اُسلی آنے کھے

اس فقر رضر ب نا روہ الا میں آنہا رہی تا اور اُسلی کا ایک انتہا ہی انتہا ہی انتہا ہی اسلیم آنہا ہی اسلیم آنہا ہی انتہا ہ

جوام ی دروای ہے رائے فی آئیلی جو ل ہے۔ فیل صرف ال وت فالديني كينم ال جنم كالم سيري م ہو باوٹ بلادیش ہیں کچے معاہوں کہ تہماری میں تدریسیس جس بر على هر شايد صد ايول تك الله جهنم قار بازهمن بنتي رعيس أن يه ترسه ف زنده رين ب لياتن ن کي عالى عتور . ب آراه و موالا ن تبهارے بینے اور یو تے تا می کی زائمہ و ساو اليار الروال المناسبة المناسبة المناسبة المناس المرام ر بناه حق ما منواسي من المناه الكريمان كيب برترين غاياتي اختيا رمرت يرجيء ركيا جائ كا لپکایہ تیل میدہ کلچے رہا ہوں کی<sup>شور د</sup>یں اپنی رہ ٹ او رہدن کی ساری '' زید بھی سے دست بر درجو نے کے بعد بھی زندہ رینے <del>ہ</del> حق، رئيس سمجها جائے کا۔

تم تسطلہ ور رنون کے ساتیوں اور ندید بیت الیو بھی بیشی رقم اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ می اللہ میں اللہ میں

مجمع میں سے کسی نے جوش میں آ کر نعرہ بلند کیا۔ '' ابو عبدالند غدرہے! ابو لقاسم دیمن کا جاسوں ہے''!اور مسجد کے مختلف گوٹوں سے ن کے خلاف ہو زیں بہند ہوئے لگیس ورچند ٹانے وقفے کے بعد حامد بن زہرہ کی آو زبھر بہند ہولی "مير علاميه والتهاري أو المائين رور ست يأتين ا شنتہ 89 کان کی تا کئی بھی تھی متال کے ورو از ہے ہیں وہ تک و المارات بيان المارات وه مهر مد بينه مل كو يرفريب و ب رما ب كه سه يني ند کی آیت کی جائے گی۔اس کے دریہ مرحمال آی س نجو وفر میں میں ماتا جو معنے میں کریا تھا۔ س ساتید میں ان کے مستناس یہ تر ند رکیس سائی ما معادہ عبد ناد کے بعد فر نامینڈ کے ٹام ان مریکی جال ممال کا تند سیس کے مرشوبیر مٹائیان و ین مجنی جناول نے وین کے احدام کو سیٹ برطایت ہ رہا ہل طور نول کی خواد شاہت کے سانچے ی میں ڈیسا میں پی شیرہ بنا ہو ہے سکی موسے ہول کدڑ مائے کے بٹ جا بات دعام رونی کی فی جیر ول کے متقالفی بیں **ب**وہ بیعبر ملہ کے بچائے فر ڈینٹر کی تبا کو ہوسے دے کر ہے جا جا ہے کو س زکار بنا تھیں کے بیان تہاری بٹلے اپنی بھا کی جنگ ہے۔ ىيەدە ئىلىقى ۋەمەدەرى ئىپەي<sup>ىرى</sup>ن ئىلىغىراركار مەيلىمىل بەركت -- 170 7

ار تم النا المبیت کے بلند مقاصد سے مند پہیم تو الرحم اللہ اللہ مقاصد سے مند پہیم تو اللہ مقاصد سے مند پہیم تو اللہ قو سم فی آیہ نول کی صرح زندہ اللہ اللہ اللہ مقامت بدر مرتای ہے گاہ تا اللہ اللہ مقامت تو یہ اللہ مرتبہ اللہ اللہ میں اللہ مرتبہ اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ میں کرنے میں اللہ میں اللہ

کے ہے وہ آیو کی تعور جی ہاتی کیس رہا جہ کر و رکبر یوں وجی سینگ ور شار کی گڑھ ان میں اے سا

القرائ الله الما المائي المائي المساد ب اليون المائية المائية المنتجة المائية المائية المنتجة المنتجة المائية المنتجة المنتجة

تشہیں می وات سے نوش ہوتا چاہیے کہ معاہدے کی شر میں ہیں۔ ہیں اور آزادہ می کا حوالا کرنے کے بحد تقر ہے کہ معاہد کی شر میں اور آزادہ می کا حوالا کرنے کے بحد تقر ہے کہ بعث بچا تاہ اور ہے کہ بعث بچا تاہ ہو جا ہے حاکہ تہ ہوار کی ساقت اور قو تالی کے تمام او سے مثل اور جی جی ہے ہے اور کا کی تہ ہوار کی مار سے میں اور قو تالی کے تمام اور جی جی جی اور تہ ہوائی کی مار سے تہ اور کی تاہ اور کہ تاہ ہو تھے جی جی اور تہ ہوائی میں میں اور تہ ہوائی اور تاہ ہوائی ہوائی اور تاہ ہوائی تاہ ہوائی اور تاہ ہوائی تاہ ہوائی

پہر تمرہ اشت و ہر ہر بیت عامق بالاب و کیسو کے جو رہ کے زمین ان ان تو سے آئی تک ٹیس دیالھا۔ اس معاہدے کے انو معارت افارائے معنی بدل با تیں کے ۔ اس وقت تمریہ

مجموں رہ ہے کہ سلم ہ وحشت کی آگ کے قط رہ ں ہو مین کے پہول جمہر م کے بی جمہ یاں کھ وہ کتیں و المنظم الله المنظم ال ا یا آئیں گی۔ تہمارے اتب ٹائے جا ایک ہو ایس کے مار مندن الكيل والمال عندة عند المعالم الكياني السال بالم شر معتبل ب مورث تبارب الرياس بياث من ك تحضرت وکچی کریہ میا کریں ہے ۔ میروی ہے اس برنصيب قوم کي وه کار بين آن ڪآنان کي وند وي ب مهماننارمو بنائب بحدوات اورئيتي كارامات فتنبوركيا تقابابير ان قاف کی سخری منہ ل ہے جس کے رسماوں نے پنی منتها و الرايد بيال والمرهد في حيين - بيدال توم عاقب منان ب أل في من المناسبة الما الما المحوف بالقاء مير بين والمحرية والمحرية والحريد والعالم بإربار يوجها أبياستها كريش مندر يارك بي يول كي للرف منه كيا يغام ، يوجو ب-مير الوب يات كرائل فر الدمن حارات التي التي رسا يوت میں مرانقد کی رحمت سے مالوس تھیں ہو تھنے قرعت ہے معینان ول سالا ہول کرو نیائے اسالام کی جمدرویوں ن کے س تھوسی کی ۔ ارتم نے ایٹ میں کے حسار میں بادوے ر و نویه تابت مره یا که اندلس شل تمام خره سارم داست. ی معر که شرون دو دیکا ہے اور تم آن یا شیادت کے سو ولی

مرہ اللہ النہ تاہیں تر مائے تاہم ہے یارہ مدو ٹارٹیمیں رہو نے۔

ال پر برتہوں کی جائے اپناؤ ش جھین کے یہ ف الل پر برتہوں کی جائے ہے۔ اور ان میں جائے ہے جائی تہا ہی پڑتے ہے جائی گائے ہے اس کے میں تہا ہی پڑتے ہے جائی ان برائے ہیں جائے ہے۔ اور ان میں تہا ہی ہوئے ہیں جائے ہیں ج

ال مرحله بریک آدی نے اٹھ کر کہا" جناب! بیل آپ کی وت تشکیم کرنا ہوں لیکن گرآپ سے گستاخی نہ مجھیں آؤ بیل میہ بوچھنا چا بتا ہوں کہ پ نے قید یوں کے متعلق کیا سوچا ہے؟

> مسجد کے مختلف گوشوں سے مشتعل لوگوں کی آوازیں سائی دیے لگیس ''بیٹیر جاؤا خاموش رہو! اسے باہر زکال دو! بین حکومت کا جاسوں ہے ا''

حدد من زہرہ دونوں ہاتھ بلندگرتے ہوئے ہوری قوت سے کر ہے۔ ''حضر ت! آپ کو شنتعل نہیں ہونا چا ہیں۔ بلس اس سول کا جو ب دے سنآ ہوں۔ بھی بیس نے پی تقریر نہتم نہیں گ'۔ ہوں۔ بھی بیس نے پی تقریر نہتم نہیں گ'۔ بوگ بیک دہمرے کو خاموثی کی تلقین کرنے گئے۔

حامد بن زہرہ نے تھوڑی دیر تو قف کیا اور پھرسوال پوچینے و لے سے می طب یو ،

> اليم ب بهاني اليام لي يخيها رج المم يها مراكل الياها جہ ب و بینے سے ہے کہ پہلو آن کی رواں ما مان میں ہے نزوكيك ليك ورسوال الله شارتها زواده والم ب ورواي کرچن و وں نے ہتمن کی خوشنوہ می حاصل سر نے کے ہے ' میں قبید می بنا کر بینا ہے بھی میا تعاانہ ہوں نے قوم سے متعمل ا کیا سوجا تفا؟ میں ان جوانول کو الزام تنیس و یا جانیں التمهارے نام آیا الکفر انول الارزائماؤل نے کے شرمتاک سازش کی تمیل کے لیے بھمن سے حوالے مرویا ہے۔ اقلیل میر فريب ويأتيا تعاكره رتم أيجيع مستئه سليدوهمن فالإفعال فبنا آباں روآ وواع<sup>م میں</sup> تو جائے گا اور تہماری تو م او توری کا مو آنہ مل جائے گا ۔ اور اب آنہارے ڈبٹن بٹن میہ وت ہ ن باری ہے کہ برخم اٹنا کی نووانٹی پر آبادہ ندور کے عرقم ئے جنگ وہ وردہ شروع کر وی تو تمہارے بھائی و جن عنین مسین کے کنین ہم ا**ی** سارش کو قام یا ہے تین مو ک وإلى شكار وه متواه دی روز خال وجوال فرناط کے شعر ق رو ن تھے۔

خوا الصباحة والمستحقيدة المراسة تقطيعي المين و بالمراسة المعلى المستانيد الماسية المستحقيق المراسية المستحقيق المراسية المراسية

میں ہے جموعت استان ہے جات ہے۔ مجاب کی جات اور میں معلوم ہوئی ہیں اس نے مطابات تسمیل التجابی وال سے یہ امورہ برگ کر رہے گئے کے لیے متر من کی مست میں کی گئے کے لیے متر من کی مست میں کی گئی ہے۔ میں نے ایک فریب تقالہ جس فری ہے کہ میں نے بنی مستقبل فرید ہوں نے بنی مستقبل فرید بیان ہے میں تیرہ ایسان کر یا تقاوہ سے یہ طمین ن کی میاہ ہے کہ وہ متر من کی میاہ تا تھ ہوئے سے رہید کی میاہ تا تھ ہوئے ہے گئے کہ وہ متر من کی میاہ تا تھ ہوئے سے رہید کی میاہ تا تھ ہوئے ہے گئے کہ وہ متر من کی میاہ تا تھ ہوئے ہوئے کی میں اور نے کا جو صدی ہیں ہوئی نے در ہے گئے۔

المجلى معلوم وہ ہے کہ اس وقت قوم کے قدر راحم ، ایل آئ ایس منا سے میہ بالید میں کہ وہ اپانگ وشن کے ہے اُس کے مرم زے کول ویں اور آئا میں میں معلوم ہو کرتم غارم ہی و ہے۔ کے وہ سس کے تھویں ایک لھے کے لیے بھی من کی سرزت سے سازت سے سال ایک لیے۔

للس آئی می فوج العد کالیا اول سا آنده الله امات وافیسد مرت برو سے سید شخص من مالول سے مشورے کی اشد ختر مرت برو

تقریر کے خت م پر حامد من زہرہ نے ہاتھ اٹھا کر دینا ہاتھ ۔ پھر البسین کے خطیب نے تھ کرکھ

'' معظر سے اس وقت شہر کے اکا پرکسی جگہ جی ہوکر آپ کے جلیل لقد ررہ نم کا جنوا درہ نم کا جنوا درہ نم کا جنوا درہ نم کا درہ نم کا درہ نم کا اس ہے حامد بان زمرہ آپ سے دخصت چاہے ہیں۔ ہیں آپ سے درخو ست کرتا ہوں کہ آپ ان کے جیجے ہما گئے کی کوشش نہ کریں مرف چند دفقاء من کے ساتھ جا کیں گے۔ مسجد کے باہر بھی ان کی حفاظت کے ہے مسلح دفقاء من کے ساتھ جا کیں گے۔ مسجد کے باہر بھی ان کی حفاظت کے ہے مسلح دفقاء من کے ساتھ جا کی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اس ہے سی اطمینان سے بنی بی جگہ جیٹے رہیں۔ اس مشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اس ہے سی اطمینان سے بنی بی جگہ جیٹے رہیں۔

جموڑی در بحد صدین زبرہ مجد سے بابر کل کرایک بھی پرسو ربور ہاتھ

سلم ن نیند سے بیدار ہواتو کرے بین الدھیرا چھایا ہوا تھ۔ وہ جدی سے تھ کر درو زے کی طرف برعا اور کواڑ کی دراڑ سے باہر جھا کئے گالیکن صحن بیں بھی نار کی چھائی ہوئی تھی۔ ایک طرف برعا اور کواڑ کی دراڑ سے باہر جھا کئے گالیکن سلم ن ن ک نار کی چھائی ہوئی تھی۔ ایک طرف دی دیوں کی آوازیں سائی ویں لیکن سلم ن ن ک شنگوندین سکا ۔ تھوڑی دیر بعد وہ کی بات پر توجیعے لگار ہے تھے۔ ورسم ن کا رہا ہم اضطر ب دور ہوگی تھا۔ وہ اطمینان سے دیوار کے ساتھ ٹیک گا کر بیندگی ۔ دن بھر کے و تعان پر تور کو رکر تے ہوئے اس کے فہان بیں اب اس تھم کے خیوا ایت آ رہے ہے۔

يوليمكن بهاكية كالأولاما تكدية ويعاتفاه والسا

ہ پ فاہم میکل قاتل ہواہ رہا تکاریٹے اسی ڈھٹی ' سے سے مندسرے مار نگھے بیشاں یا ۴۰

سن مدد من زیره و تصربانی واسل بریتا تا بهی به این میس تو که بین بر ست کید میس تو که بین بر ست کید و بین بر ست کید میس تو که بین بر ست کید میس به این بین به بین به ب

چروه تصوريس تا تكهي كهدر باتحا:

اللي .

''نا دان بڑکی اتم نے بلاوجہ جھے پر بیٹان کیا اِتم نے یہ کیے مجھ یو تھ کہ وہ حق پرست جو غرباط کے تمام غداروں کو للکار نے اور فر ڈیڈنڈ کے خلف علان جب و کرنے کا حوصد رکھتا ہے تمہارے جیا کی کسی سازش سے خوفر وہ ہوکر یہ رستہ تبدیل کرلے گاہ''

سے بیتین تھا کہولید نے حامد بن زہرہ کومیر اپیغام پہنچا دیا ہو گا و روہ مجد سے ف رغ ہوتے ہی یا توبذ ت خود بہال آئے گا اور ورشہ جھے اپنے پاس بدے گا۔ قریباً یک گھنٹہ اور نظار کرنے کے بعد اسے پھر ایک ہے تینی کی محسول ہونے ''کی بیرہوستا ہے کہ ولید نے بیرا پیغام دینے کی ضرورت ہی محسول ندکی ہو ور وہ قتر رہے ہوں اور پھر جوغد رغر ناطہ کے وہ قتر رہے ہے فارخ ہو تے بی غر ناطہ سے رواشہ و گئے ہوں اور پھر جوغد رغر ناطہ کے ندر کسی تصادم کی صورت میں اپنے لیے خطرہ محسول کرتے تھے سے رہت میں روکنے کی کوشش کریں جنیں افہیں ایسانہیں ہوستا۔ ایسانہیں ہونا جائے ۔ اس بر فعیر بیاقی می وصد بن زہرہ کی ضرورت ہے۔ اسے ذندہ دیانا چاہیے!''

پھر صحن میں پاواں کی آمیٹ ستانی دی اور تھوڑی دیر بعد کسی نے درو زہ کھول دیا۔ سم من نے ہیر انگلتے ہوئے غیصے سے زیادہ شکامیت کے سلیح میں کہ ''تم ہوگ کیا م بھی ہو در بے وقو نے بھی''۔

جوب شن جعفر کی آواز ستانی دی" جناب! شن جعفر موں ورجھے یقین فہیں آتا سر آپ غربا طابعتی سکتے ہیں''۔

جعفر کود کیمت بی سلمان کا سارا غصرجاتا رہا۔ اس نے جلدی سے سے بڑھ کر اس کا ہزو پکڑی ور سے دوسرے پانٹی آدمیوں سے چند قدم کیے طرف نے جاکر سرگوش کے تد زمیں پوچھا:

"وو كيريت إلى ١٤"

''بارا الله کاشکر ہے۔ جھے السوی ہے کہ آپ ان کی قرید تر ت کے۔ گر جھے
پہلے طارع مل جاتی تو میں ای وقت آ کر آپ کو لے جاتا۔ ولید نے سعید سے اس
وفت آپ کا ذکر کیا تھا جبکہ ہم مجد سے با برنگل دہے تھے۔ سعیداس بات سے شخت
مضطرب تھا کہ آپ غرنا طریق گئے جیں۔ اگر اس کا اپنے والد کے ساتھ رہنا ضرور ک
شہوتا تو فور 'آپ کے پائ آتا۔ اب ال نے جھے تا کیک کی ہے کہ پ کوولید کے
بار بجہنی دوں ورش ہوتے ہی آپ کے ساتھ گاؤل جن جو ک ورواید نے یہ
ورخو ست بھی کی ہے کہ بی اس کی طرف سے معانی ما گھول ''۔

"دوه کیوں ہے؟"

''وہ بھی ن کے ساتھ بی بھی پر سوار ہو گیا تھا''۔ ''وہ کیاں گئے ہیں؟''

''وہ کی دوست کے گھر گئے تھے لیکن اس وفت ان سے آپ کی مد قات نہیں ہو

سکے گ ۔ وہاں غرنا طہ کے سر کروہ آومیوں کا اجلائی جورہا ہے۔ وروہ کائی در مصروف
رہیں گئے ۔ سعید کہنا تھ کہ اہا جان کو پر بیٹان کرنا مناسب نہیں ۔ وہ ف رغ ہوتے ہی

آپ کے یاس سے گا۔ اب چئے آپ کو والید کے گھر پہنچائے کے بعد جھے و پس
جنا ہے۔ آپ کا گھوڑ کہاں ہے۔ ''

''میں پنا کھوڑ جنوئی وروازے سے پکوروہ را یک سرائے میں چھوڑ آیا ہوں۔ سر نے کے مالک کانام عبدالمنان ہے۔وہ بیراا نظار کر دیا ہوگا''۔

جعشرنے کی '' بین عبدالمنان کو جانتا ہوں۔ وہ ایک خلص آ دی ہے۔ گر آپ مر نے بیل جنس بینے ہی بیتا دیے کہ آپ حالا بن زبرہ کے دوست بیل آو آپ کو اس فقد رہر بیٹ ٹی کا س منا نہ کر با پڑتا۔ وہ آپ کو بیا طبیعیان والسّمنا تھ کہ دیس غربا طبیعی کو کہ اور بیٹ کی کا س منا نہ کر با پڑتا۔ وہ آپ کو بیا طبیعیان والسّمنا تھ کہ دیس غربا طبیعی کوئی خدر وہ کی کو اس کے کوئی خدر وہ بین ہے جد کی کو سر سے کوئی خدر وہ بین کے جد کی کو سر سے سے آپ کا گھوڑ ل نے کے جدد کی کو اس کا گھوڑ ل نے کے جدد کی کوئی ۔

سپ نے مجھے یہ بیل بتایا کہ آپ ان کی ہدایات کے خل ف غر ناطہ کیوں سکتے ور ہاشم کے متعبق سپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ کوئی خطرنا کے کھیل کھیل رہا ہے؟'' سم ن فِ مُخْصَر اللهِ سراكر شت بيان كروي جعفر في يجيهوي كركه "لكين یہ ں چینچنے کے بعد ہم نے ہاشم کوٹیل و کھھا۔اگر وہ غرنا طرا تا تو صدین زہرہ کوضر ور تلاش كرتا \_ كلريه بوت بحث ميرى مجمد شان بيل آئى كه جب أنهور نه غرناطه بالمساك ر ده ظا بركيا تقاتووه بإربار كيتا تفاكه آپ في الحال غرناطه جائد كار ده ١٠ قوى كر دیں۔ سروہ غدر روں کے ساتھ شامل ہو چکا ہوتا تو ان کی سدمتی کے متعمق س قدر فکرمند کیوں ہوتا امیر خیال ہے کہ بیساری باتیں ماتکہ کے وہم کا نتیجہ ہیں ور گر اس کے خدشت ورست ثابت ہول تو مجسی اس قدر پر بیثان ہوئے کی منرورت بیس ۔ آئ تو کا برغد ار حامدین زہرہ کے خون کا بیاسا ہے ور گر ہاشم میں ان ایس شامل مو چکا موتو اس سے کوئی فرق تیس برتا ۔وہ فرنا طرش بنا فرض و کر ھے ہیں۔جبوہ جنوب کارخ کریں گئو قبائل ان سے ساتھ ہوں گئے''۔ سلمان نے کہ '' مجھے معلوم ہے کہ وہ کسی ذاتی خطرے سے پریش تابیس ہو سکتے ينا بم من في في عن مكر مع وعده كيا تقا كرش ال كالبيام بيني دور كا و بهميل ن ے ہات کرنے کاموت ند ان میں کم از کم سعید کوریوا تعات ضرور بنا دینا''ا جعفر نے جو ب دیا '' آپ اظمیمان رکھیں میری طرف سے کوئی کوتا ہی تہیں ہوگی \_سعید ہار ہار میتا کیدکتا تھا کہ یمبال کس کو بیمعلوم بیل ہونا جا ہے کہ سے کون ہیں ۔ غرنا طریش آپ کو حامد بن زہرہ سے دور رکھنے کی بڑی وجہ یہی ہے کہیں سپ سی نہ بھیس کہا**ں وفتت وہ جن لوگول سے ملاقا تیں کرر ہے بی**ں نبیل سپ سے زیا وہ بميت دى جدرى ہے۔وليد بھى الي طرز كل برسخت نادم تھ ورسپ سےمع في ، نگتا

"وليد في بن فرض اوا كرويا باور جي ال يكوني كالمبيل موف جي ب

لئين مين تم سے يك وعده ليما جا يتا ہوں"۔
"فريا ہے!"

"تر صد بن زيره اچا تك فرنا طه سے با ہر جائے كا ادر اوہ كريں أو تم مجھے طدع

ضرور دو کے میں بیرچا ہتا ہوں کہ جب تک وہ اپنے گھریا کسی ور محفوظ حَبّہ بینج ج کیل میں ن کے ساتھ رہوں''۔

> ''نش بيده عده كرنا جول"\_ ''نيل تمبرر نظار كرول گا"\_

\*\*\*

تھوڑی در بعدسلمان دونوجوانوں کی رفافت میں مرائے کارٹے کررہاتھ۔ نگ کی سے نگل کر بیک کشادہ مزک پراسے جگہ جگہ ان لوگوں کی نوبیاں دکھانی دیں جو الاعبداللہ ور بو انقاسم کے خل ف نعرے لگارے تھے۔ اپنے ساتھیوں سے سنفسار بر سے معلوم ہو کہ شہر غداروں کے خلاف مظاہرہ کرنے کے ہے انحر کے درو زے کے سیامتے جھ جورہے ہیں۔

ورو رہے ہے ساتھ کھا دو چوک میں پینے کراسے ایک پڑ جلول رکھائی دیا۔ مرئے کے قریب کشا دو چوک میں پینے کراسے ایک پڑ جلول رکھائی دیا۔ ور اس نے پنے ساتھیوں سے آجازت لیتے ہوئے کہا''اب آپ تکلیف ندکرں۔ مجھال ہے "کے داسید معلوم ہے"۔

چند من بعد وہ سرائے کی ڈیور جی بین داخل ہوا تو عثمان وہاں کھڑ تھا۔ اس نے اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا" جناب! بین آپ کا تظار کر دہا تھ ۔ سر نے کا ہ لک بھی سپ کے متعمق بہت پر بیٹان تھے۔ وہ جھے تھم دے گئے تھے کہ آپ کی و اپنی تک درو زے پر کھڑ ارجول'۔

''وہ کہاں گئے ہیں؟'' ''وہ صدر بن زہرہ کی تقریم سفنے کے لیے البسین گئے تھے ور ب شاید کسی جدوی میں ٹر مل ہوکر الحمر مینٹی گئے ہوں لیکن وہ زیادہ دیروماں ٹبیل تفہریں گئے۔ گر مجھے معموم ہوتا کہ پ تنی دیر ہے آئیں گئے تو میں بھالیسین ضرور جاتا۔ آپ تقریرین سرمر رہے ہیں ناج"

ووسية الآب رائة يميل رياب كيا؟"

سلم ن نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کیا''بوسیّا ہے کہ جھے یہاں رہ ''سرز رنی پڑے لیکن ابھی میں نے فیصلوٹیس کیا۔ جھے ایک اور ساتھی کا تقطار ہے۔ جہدوہ ''جائے گانو میں اس کے مشورے پڑھمل کروں گا''۔

وہ ڈیورٹھی عبور کرنے کے بحد حن بیں داخل ہوئے اور عثمان نے کیک لوکر کو اور عثمان نے کیک لوکر کو سے وہ دیمی درکھ مو زدے کر کہ ''تم مہمان کے ہاتھ دھالا کراٹیس اوپر لے جو کا ۔ بیس ن کے ہے کھاٹالاتا ہوں''۔

سلمان نے کہ ''کھانے کی ضرورت ٹین میرف وضو کے ہے پانی ہے آو!'' خان نے کہ ''جناب! سرائے کاما لک آپ کے لیے اپنے گھر میں کھونا تیار کرنے کا تھم دے گئے تھے۔ آپ تحوز ابہت ضرور کھالیں ورندی کی دفکنی ہوگ ور گھرو یوں کو بھی اس بات کا افسوس ہوگا۔ آپ وضو کر کے کمی زیڑھ لیں۔ اس کے بعد کھی نا ہے 'وں گا۔ آپ وضو کر کے کمی زیڑھ لیں۔ اس کے بعد کھی نا ہے 'وں گا۔ آپ واضادوں۔''۔

سلم ن اس کے س تھو چال دیا۔

## \*\*

ہا۔ نی منزل کا وہ کمرہ جس میں سلمان کو تھیر ایا گیا تھا۔ ڈیوڑھی کے بین ویر تھ ور اس کا یک دریچے ہا ہر کی سڑک کی طرف کھاٹا تھا۔ خان اس کے سے یک خوبصورت قالین بچھ کر ہا ہر نگل گیا۔ سلم ن نم زے لیے کھڑا ہوا تو اسے پچھ دیر سڑک کی طرف تھوڑے تموڑے و تنے کے بعد کھوڑوں کی ٹاپ سنائی دیتی رہی۔ کھرتھوڑی دیر بعد جب وہ نمی ز سے

ف رخ ہو تو ہڑ ک کی جانب سے چنو آدمیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے تھوکر

در پچے کھول دیو وریشے جھا تکئے نگا۔ چھوآ دی ہڑ ک کے پار کھڑ ہے ہیں ہیں، تیل

کررہے تھے۔

کررہے تھے۔

یک میں کہ جہرہ تھا ''بی ٹی ! وہ غوار تھے اور بھیے یقین ہے کہ وہ شیر چھوڑ کر

یک '' دی کہ رہ تھا'' بھی ٹی ! وہ غدار تھے اور بچھے لیٹین ہے کہ وہ شہر چھوڑ کر بھ گ رہے بیل۔ویکھووہ سیدھے دروازے کارٹے کررہے بیل''۔

دوسرے آدمی نے کیا' بھائی! نداراب کی دن اپنے گھروں سے وہر نکلنے کی جن اپنے گھروں سے وہر نکلنے کی جر ت نیس کے ممکن ہے کہ وہ حالدین زہرہ کے ساتھی ہوں ور نیس کی مہم رہیجیا گیا ہو!''

تیسر بول ''صدین زمرہ کے ساتھ استے بر دل نیس ہو سکتے کہ وہ غرنا طہ کی سر کوں پہلی ہو سکتے کہ وہ غرنا طہ کی سر کوں پر بھی ہے ہو سکتا کہ دوستا ہے کہ درو زید کے فظ ن کے لیے رات کے وقت دروازے کول دیں''!

چوتھے نے کہ '' آج حامد بن زہرہ کے کسی اونی غلام کے سے بھی شہر کا درو زہ بند نہیں ہوسکا۔ پہرے داروں کو بیمعلوم ہے کہ اب حالات برل چکے ہیں۔ گروہ غدر رہوتے تو خیس اس دروازے سے باہر جانے کی بجائے سینجائے کا رخ کرنا جو ہے تھ ۔ کیونکہ نیس صرف فرڈینڈی بناہ دے سنتا ہے''۔

''چيوا''

## क्रेक्क

سلم ن در پچہ بند کر کے کری پر بیٹھ گیا ۔عثمان دمتک وے کر کمرے میں وخل ہو تو اس نے کھا نے کا طشت اس کے سامنے چھوٹی می میز میرر کھ دیا۔ سمی ن نے بوچی ''عثمان اہم نے سڑکے ہی تین ٹولیاں دیکھی تھے؟''
''ہاں! میں نے سرائے سے نگلے ہی تین ٹولیاں دیکھی تھیں۔ ن کی مجموئی تعد دئیں کے لگ بھگ تھی وہ مب اپنے چیروں پر نقاب ڈ لے ہوئے تھے۔ سر سے نیم کے چیروں پر نقاب ڈ لے ہوئے تھے۔ سر سے ندہوتی تو میں سے کیس ڈکی کے کھوڈ نے کوشرو ریابی ن بیٹا ۔ ٹیل نے سب کی تیں ڈکی کے کھوڈ نے کوشرو ریابی ن بیٹا ۔ ٹیل نے سب کی تعد دیر پہلے بھی آئے تھ وی سوادوں کوشیر کے درو زے کی طرف جائے و یکھی تھا''نے

''کیا میکن ہے کدوہ کی جم پر گئے بول ادر بیرے دارول نے ن کے سے شہر کاوروا ل اکھول دیا ہو' ؟؟

عثان نے جو ب دیا 'نیہ بات جو کو کو گئے ہے۔ کا گئی ہے درواز ہ کو کا جاتا ہے جن کے پاس یو آو پولیس کا جازت مراسم جوں لیکن ہے ورواز ہ کو لا جاتا ہے جن کے پاس یو آو پولیس کا جازت فا مدہوی پہر ہے و روال کے کی اخر کے ساتھ ان کے ذواتی مراسم جوں لیکن ہی آت وان کے وقت بھی انہوں نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ اگر راست بیس بی ری مد قات نہ ہوتی ورائے ہوتی انہوں نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ اگر راست بیس بی ری مد قات نہ ہوتی ورائے ہوتی ورائے ہوتی انہوں ہے کہ مالک کو ہر مے تعلق اظلاع ندویے آتو ش یہ جھے ب تک و بال ای رکنام وزائے ۔

و ای کا مطلب ہے کہ اگر جھے اچا تک شہر سے با ہرجائے کی ضرورت فیش اسے تو عبد امن نامیر مید دکر سکتا ہے '۔

''نہاں اپہرے درول کا سالار آئیں جانتا ہے اور آئ س کی بدونت میر سے علہ وہ کئی دوسرے وگ بھی شہریش داخل ہونے کی اجازت ل گئی گئی''۔

سلم ن نے کہ '' کیاتم بیمعلوم کر سکتے ہو کہ جوہوا رکھی یہاں سے گزرے تھے ن کے سے شہر کا درو زہ گھولا گیا ہے یا تبیل ۔اگر وہ حکومت کے '' دمی تھے تو ش ید بہرے و رشہیں کچھ نہ بتا تھی لیکن ممکن ہے کہ آس پائی سی نے نبیل درو زے سے نکلتے و کھالا ہو''! '' سر میضروری ہے تو میں ابھی معلوم کرکے آتا ہوں''۔ ''تم میر کھوڑ لے جا سکتے ہو''۔

د دنتیں جناب الکھوڑے کی ضرورت نبیس میں انجی ہی تا ہوں''۔

عثمان بھا گئا ہو کمرے سے باہر نظل گیا اور سلمان نے کھا نے کے چند تو سے حال حال میں تا رئے کے بحد کمرے میں ٹبلٹا شروع کر دیا ہے تھوڑی در بعد سے دور ہو دوں کی ٹرج سن نی وے رہی تھی۔

عبد لمن ن کمر ہے میں وخل ہوا اورال نے کہا'' فندا کا شکر ہے کہ آپ گئے۔ میں نے شام تک آپ کا منظار کیا تھا۔ پھر میں نے بیسوچا کہ شاہد آپ حامد بن زہرہ کی قریرین کرو ہیں آئیں''۔

" مجھے ن کی قریر سننے کاموت میں ملا '۔سلمان نے جواب دیا۔

عبد المنان نے بن کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا" بی تقریر آپ کو فسر ورشقی چ ہیے بھی ۔ جھے یہ محسول ہوتا تھا کہ بیل ان کی ذبان سے موی بن بی غسان کی پکار س رہا ہوں ۔ آب یوں نے یک ڈوہتی کشتی کے ملاح کا آخری فرض او کر دیا ہے'۔

ا'کیا آپ کو بیاتو آج کہ ای تقریر کے بعد الحل قرنا طرشجل جا کیں گئے ؟''
عبد المنان نے یکی دریر مرجع کا کر سو چنے کے بعد جواب دیا" مر دست اس سول کا جو ب دینا بہت مشکل ہے۔ جہاں تک جوام کو جنجھوڑ نے ورستنبل کے خطر ت کا جو ب دینا بہت مشکل ہے۔ جہاں تک جوام کو جنجھوڑ نے ورستنبل کے خطر ت مے خبر درکر نے کا تعلق تھا۔ وہ اپنا فرض پورا کر چکے ہیں ۔ تا ہم من سے تقریر کے مصر بر بر بر بر میں آتا تھا کہ اگر ایک فر دایک تو م کے گن ہوں کا خارہ و کر سنتا تو الل غرنا طے سے مول بن ابی غسان کی تقریر ہیں ہے گڑ عاجت نہ سنتا تو الل غرنا طے کے سامنے مول بن ابی غسان کی تقریر ہیں ہے گڑ عاجت نہ ہوتی سے آگا تھا کہ اگر ایک فر دایک تو م کے گن ہوں کا خارہ نہ نہ وقیل ۔ آگا تی پر پر دردا واز بھی انہوں نے کہا تھا:

المهمين في آر من امرا بي آعد وأسلول في بلا سن الميان وواه بي المستري في زامين المرا بي مطاله الماء وفول ساميت ہے۔ "ر ای نے بہتے دوئے ہے ان ای خون نے معہدا رہیں ا ان کی فر او فی سے عارف اواف نے اس زہیں کو صدیوں کی بہاری وطا کی شہیں۔ مین " نی اور خون ان ووں میں تبدیل ہو دیکا ہے۔ اور دوارے ایش میں زور کی ہی " کے بہوری ہے دیا

کر حامد من زہرہ چند ہفتے ہے بیال پیٹی جاتے اور ہمیں ساری می لک کی طر
اللہ سے حالت کے متعمل کوئی حوصلہ افزا پیغام دے سکتے تو بھی الل غرناط کے
سینوں میں زندگی کے والو لے بیدار کر دینا ایک میجزہ ہوتا لینن باتو شاہد موجوم
میدوں کا سہار بینے کا دفت بھی گزر چکا ہے۔ ہم دیمن کوال بات کی جازت دے
جی بیں کہ وہ اپنے تینج بہاری گردن پر رکودے۔ اب ہم اپنے آپ کو بیفریب دے
رہے بیں کہ شاید ہماری شاہ رگ بی جائے یا شاہرگ کٹ جائے بعد ہمی ہم

ہی ری خل تی حصار منہدم ہو چکاہے۔ ہماری زیر کی اور تو ٹانی کے سارے چینٹے زہر آلود ہو بھے ہیں۔

سپ بے نہ بھے لیں کہ بیل فرنا طرک اس پہندوں کاطرفد رہوں۔ میرے
گر نے کے سٹھ آدی شہید ہو چکے ہیں۔ اور جھے اس بات پر فخر ہے کہ میر یک
بیل مثارکہ جنگ کے معاہدے سے دل پر داشتہ ہوکر ان مجاہدین سے جامد تق
جنہوں نے چاروں طرف سے گھر جانے کے باوجودائی آز دل کے پر پھم کوسر گوں
میں ہونے دیے۔ اس نے ذائت کی زعر کی کے مقابلے ہیں عزت کی موت کار سن
منتب کی ہے ۔ اس نے ذائت کی زعر کی کے مقابلے ہیں عزت کی موت کار سن
منتب کی ہے ۔ اس نے وائت کی زعر کی اور مرف زعرہ رہنا چاہت ہوں۔
منتب کی ہے ۔ اس می منتف ہوں۔ ہیں صرف زعرہ رہنا چاہت ہوں۔

ابر القاسم جیسے و گول کے ہاتھ میں ہو جس کے اکار نے س خوف سے پنے

ے رسوفر زندوں کو مرخی ل سے طور پر وہمن سے حوالے کر دیا ہو کہ وگ نہیں دوہ رہ جنگ نثر وع کر نے پر مجبور نہ کر دین ۔اس کے دل میں صرف زندہ رہنے کی خو ہش بھی نذیمت ہے۔

مسمانان مذس کی تاریخ کے آئدہ چندون بہت نا ذک ہیں۔ بجھے ڈر ہے کہ صدین زہرہ کی تقریر بھارے لیے لئدوت کی طرف ہے آخری تنویہہ شہو۔اس حدد بن زہرہ کی تقریر بھارے لیے لڈوت کی طرف ہے آخری تنویہہ شہو۔اس تقریر کے بعد ن کے لیے غرنا طرکا کوئی گوشر محفوظ نہیں ہو گا۔قوم کے غد ر فہیں ہے رہتے ہے بٹانے کے لیے کمی اقدام ہے کریز فہیں کریں گے ور گر فہیں کوئی جا دشویش آگیا تو وہ خوفاک عذاب شروع ہوجائے گاجس کے تاریک ہر

جسہ کے نقل م کے بعد ہیں نے جن دوستوں سے نقلکو کی ہے وہ سب اس ہات سے پر بیٹان منے کہ الل غربا طربیک وفت اپنے اندرونی اور پیروٹی ڈسٹوں سے

کیسے نزیں سے ۔ کسی قوم کے لیے اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوسکا ہے کہ اس کی

از دی کے ی فظ دعمن کی فوج کا براول دستہ بن جا کیں''۔

عبد لمن نہ کچھ دیر اورغد اران قوم کی سازشوں کے حالت بیات کرتا رہا۔ یا آثر اس لے اٹھتے ہوئے کہا:

'موف کیجے ایس بہ بھول گیا تھا کہ آپ ایک مہمان ہیں ورمیری حیثیت کے سرے کے ، لک سے زیا دو نیس ۔ شک تھوڑی دریے لیے الحمر سک جاتا ہوں سرے کے ، لک سے زیا دو نیس ۔ شک تھوڑی دریے لیے الحمر سک جاتا ہوں ۔ سر آپ اللہ علی خوش و خروش دیکھنا جا ہے جی آن تو ہی جمیر ہے ساتھ جیس ''۔ پہلے اللہ علی میر ہے ساتھ جیس ''۔

سم ن نے جو ب دیا'' آپ تھوڑی در پھٹھریں میں نے عثمان کو کس کام سے بھیج ہے۔ جھے یہاں کی آدی کا انتظار ہے''۔

عبد له ن ن دو با ره کری پر جیژه گیا۔

تھوڑی دیر بعدعثمان ہانتیا ہوا کمرے میں داخل ہوااور اس نے کہا ''جناب اوہ شہر سے نکل گئے ہیں''۔

' مشہر سے کون نکل گئے ہیں' ' مج عبدالمتان نے ہو جیما۔

عثمان جو ب دیئے کی بجائے سلمان کی طرف دیکھنے نگا وراس بے مختصر ' تماب پوش ہو روں کے متعمق بتا دیا۔

عبد المنان نے کہ "بگر بیسوار حربت پہند و ل سے تعلق رکھتے ہیں ور تبیل صدین زہرہ نے کسی مہم پر بھیجا ہے تو جمیں ان کا پتا گانے ہیں در تبیل گائے گو کیکن گر وہ حکومت کے جاسوس ہیں تو اس مقت ان کے شیر سے باہر نکلنے کی صرف دو وجوہات میری سجھ ہیں ہتی ہیں۔ پہلی بید کہ آئیس پیاڑی قبائل کو حالہ بن زہرہ کا ماتھ و ہے ہے منع کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے اور دومری کی کہ حکومت صالہ بن زہرہ کا رستہ روکنا چا بتی ہے لیے بھیجا گیا ہے اور دومری کی کہ حکومت صالہ بن زہرہ کا رستہ روکنا چا بتی ہے لیے بھیجا گیا ہے اور دومری کی کہ حکومت صالہ بن زہرہ کا رستہ روکنا چا بتی ہے لیکن پندرہ ہیں آدمیوں کے سے جنوب کے تی م

سلمی ن نے کہ ''لیکن میر مجھی تو ہوستا ہے کہ آل متفعد کے سے حکومت ب تک دوسر سے درو زوں سے کی اور دستہ با ہر بھیج چکی ہو۔ آج سی سار دن سلم کے حامی بیکار منہیں جیٹھے ہوں سے ۔ آس لیے حالہ بن زہرہ کو میر بٹانا ضروری ہے ہ فہیں چی حق ظنت کے سی بخش نظامات کے ابخیر سفر کا نہورہ اول نیس لیما جائے'۔

عبد لهنان نے ٹھ کرکھا" جھے اجازت دیکیے ''۔

"" کپکه ل ج دیل"؟

'' جھے ندیشہ ہے کہ وہ گئے ہوئے ہی بہال سے روانہ ہو جا کیں گے۔ س سے نہیں خبر دور کرنا ضروری ہے''۔

« 'سپ کومعلوم ہے کہ وہ کہال تھیرے ہوئے "یں"؟

ور منہیں میں نے عمدان کا پیچھا کرنے کی کوشش تبیں کی میر کاروہ ریا ہے کہ

میں حکومت کے ج سوسول کو اپنے پیچیے لگائے کا خطرہ مول نہیں نے سکا لیکن میر پیغ مست کو تلاش کر سکتی جائے گا۔ بیس کسی ایسے دوست کو تلاش کر سکوں گاجے ن کی جائے قیدم کاعلم ہو ک ئے قیام کا علم ہو" + '' مجھے معلوم نبیں کہ وہ آپ کے پیغام کو کتنی ایمیت دیں گے لیکن گر آپ مجھے ت کے بیال پہنچادی تو بیمسئلہ بہت آسان ہوجائے گا''۔ ''ميهت چه جي کوشش کرول گا آين"۔ سلمان اٹھ کرعثان ہے تخاطب ہوا' ہتم میر انگوڑ اتیار رکھو ممکن ہے کہ مجھے ج تک يهال سے جاتا ہے ۔ اُسركولي مجھے يو چستا ہوا الے تو اسے روك ليما!" عثمان بھاگ كريا برنكل كيا۔ چند ثاب بعد عبد المنان اور سلمان زينے سے تر رہے تھے کہ ٹیس کی سیم بھی کی کھڑ کھڑ ایہت سنائی دی اور جب وہ محن میں ترے لو م بخصی و مان کھڑی تھی ۔ اور ایک آ دمی نیچے اتر رہا تھا۔ و دجعظر! "سلمان نے اسے دیکھتے ہی آواز دی۔ جعظر بھا گے کرائے بڑھا اور عبدالمنان کوسلام کے بعد سلمان سے نی طب ہو ''وو جھے یہ تھم دے گئے ہیں کہ کل آپ ہے ساتھ گاؤں پہنچ جاؤں۔ میں نماز ہے ن رغ ہوتے ہی آ ہے کی خدمت میں حاضر ہوجاؤں گا۔ آپ تیار دہیں ۔'' سلمان ئے کہ ''ہم ان کی تلاش میں جار ہے تھے۔اب تم جھے کی تا خیر کے بغیر ت کے ہا ک جانے ووا !! ‹‹ليكنووتو إ سلم ن نے مصطرب ہو کر کیا "اب ان باتوں کا وقت تبیل مجدی کروا سر وہ کہیں دور میں تو ہم ا**ں بھی پر جا سکتے ہیں ۔ میں اس بات کا ذمہ لیٹا ہوں کہ**وہ تم

ے خفائیں ہوں گئے"۔ جعفر نے دھر دھرد کیھتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں کہا'' جناب ا بغر ناطہ میں ن سے سپ کی مار قات نیس جو سکے گی۔وہ یہاں سے جا چکے بین '۔ ''کہاں؟''

''انہوں نے بھی بتایا۔ان کی اچا تک دوا تھی میرے نے بھی یک معمیقی جب میں سپ سے مل کرو ہیں گیا تو میز ہان اپنے گھرٹش نیس تھے۔ یک مدازم جھے کھی طرح جو فتا تاجہ۔ای نے بتایا کہ وہ الجمراکی طرف جا چکے بین''۔

"الحمر كاطرف؟"

" ' ہوں! شیل طارع کی تھی کے مظام ان ہے قابو ہو چکے بیں اور یہ نہر و پید ہو گی ہے کہ وہ تھر ہ رت کو ہ گ بگادیں گے۔ وہ مظاہرین کو سمجھ نے گئے تھے ورجو وگ ن سے مد قات کے لیے آئے تھے وہ بھی ان کے ساتھ بطے گئے تھے و ر ان میں سے کوئی میر کھوڑ بھی لے گیا ہے۔ ہیں نے پیدل ان کا پیجی کیا۔وہ المر کے ورو زے کے سے تقریر کر رہے تھے۔ عوام کا جوش و خروش تھنڈ کرنے ور ان ہے پرامن رہنے کا وعدہ لینے کے بعدوہ سکے رضا کا رول کے پہرے میں وہاں چا و ہے ۔ بزروں مفاہرین ایک جلوس کی شکل بیں ان کے پیچیے چل یا ہے۔ میں بڑی مشکل سے ن کے قریب پینج الیکن اتنی در میں سکے رضا کا رجوم کو پیچیے مکیل رہے تھے۔ پھر جب میں نے دہائی دی کہ میں ان کا ٹوکر ہوں تو انہوں نے مجھے ر سنہ دے دیا ۔ تھوڑی دور آ کے سڑک پر دو تھمیال کھڑی تھیں وروہ ت برسو رہو رہے تھے۔ ٹیل بھا گ کر چھیل بھی پر موار ہو گیا۔ آقا تین مومیوں کے ساتھ مار بیٹے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کاؤ کرچھٹر اتو معلوم ہوا کرسعید نبیل سب کھے بناچکا

"سعيد ن کے س کونی ؟"

' دخبیں وہ گلی بھی پر تھا۔'' قائے ساتھ ولید کے سو ہوتی دو '' دی میرے ہے جنبی ہے''۔ ''تمہید کی ضرورت نہیں ۔فدا کے لیے جھے بیتاؤ کروہ کہاں گئے ہیں؟''
''جناب بھی ں شرقی دروازے پر پہنچیں آؤپیرے دروں نے پچھے بغیر
درو زہ کھول دیا۔ س تھوڑے وروازے کے باہر کھڑے ہے تھے ورن ہیں جیر گھوڑ ہے تھے ورن ہیں جیر گھوڑ ہے تھے اس کی جدے بھی ہے کہا تھا کہتم اس کے جدے میر در کھوڑ انے کھر سے کھوڑ انے کہا تھا کہتم اس کے جدے میر در کھر سے کھوڑ انے سکتے ہو''۔

سعمان نے مڑ کر عثمان کی طرف و مکھا جو چند قدم دور ایک نوکر کے ساتھ کھڑ

و متم يها ل كيول كھڑ ہے ہو؟ جاؤمير الكوڑا لے "و"۔

''جناب! بھی ل<sub>ا تاہوں''۔عثان نے اصطبل کی طرف بھاگتے ہوئے کہا۔ مدینہ میں</sub>

ور ہے کہاں جارہے ہیں؟ مجعفر نے پوچھا۔

سلم ن نے تائج ہوکر کہا' نہ بعد بیں بناؤں گا۔ پہلےتم میرے اس سول کوجوب دو کہتم آئمر کئ ن کا چیچا کرنے کے بجائے میرے پاس کیوں شائے! کیا ہے ہو سنا ہے کہ بیں خطرے سے آگاہ کرتا تو وہ میری ہات کو کوئی ہمیت شہ دینے! ب صاف صاف ہات کرہ ۔وہ کہاں گئے؟''

"جناب ایس نے آن سے بوچھاتھا کین انہوں نے بھے یہ کرنال ویا تھ کہ مہران کے سر تھے کہ مطاہر ین کے سر منے تم مہران کے سرتھ کا دران کے معلوم تھا کہ وہ مظاہر ین کے سر منے تقریر کرنے کے بدد شہر سے ہا ہر نکل جا تیں گے اور ان کے گوڑے بھی درو زے ہے ہوں گے ہوں گے ۔ بیس نے دو کئے کی بوری کوشش کی تھی لیکن ن کے روے ہیں ہے ۔ بیس نے دو کئے کی بوری کوشش کی تھی لیکن ن کے روے ہیں ہے۔ بیس ہے دو کئے کی بوری کوشش کی تھی لیکن ن کے روے ہیں ہوتے ہیں "۔

عبد لمن نے کہا''ای وقت جھٹر کے ساتھ بحث کرنافضول ہے۔ جھے یقین ہے کہ نہیں غد روں کے متعلق کوئی خوش ہی مذھی اور شرقی ورو زے سے ہر انگلنے کی وجہ بھی یہی ہوسکتی ہے کہ ان کے ساتھ ہر سازش سے بوری طرح خبر و رہے۔ مجھے معدوم نہیں کہ وہ کونسا راستہ اختیار کریں گے ۔ نیکن اگر انہوں نے سپ کوگاؤ س میں جننینے کی ہدیت کی ہے تو اس بات کاتو کی امکان ہے کہ وہ ان نکی مداتوں کا دورہ کرنے سے پہنے وہاں جانے کی کوشش کریں اور اب ثنایہ بارش بھی سر ہی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ رک جائیں!"

سمی ن نے کہا ' میں صرف ایک دائے ہے وافقف ہول ور یکی وہ رستہ ہے چومیری نگاہ میں ن کے لیے زیاوہ خطرنا کے ہوستا ہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتہ ہوں کہ ای وقت میر سے لیے شہر سے باہر نگلنے کے مکانات کی ہیں؟''
عبد المئن نے جو ب ویا ' میر اخیال ہے کہ آپ کوکوئی مشکل پیش فیمل آئے گی ۔ آپ گھوڑ نے برسو رہوکر آئیں۔ می اس جمعی پر جاتا ہوں اور جنو فی ورو زہ کول وی اور آپ کی ۔ آپ کا نظا کروں گا۔ گر بہر سے دارآپ کود کھتے ہی ورو زہ کھول دیں تو آپ کی سے بہت کے فیمرآ کے نگل جا کیں۔ ورندوالی آجا کیں''۔
سے بہت کے فیمرآ کے نکل جا کیں۔ ورندوالی آجا کیں''۔
سے بہت کے فیمرآ گے نکل جا کیں۔ ورندوالی آجا کیں''۔

''میر مطلب میرے کہ جمیں شیر کے دوسرے دروازوں پر تسمت آز انی کرتی پڑے گی'' ۔ سلمان نے اپنی قبا کے اندر ہاتھ ڈال کرتیلی تکاں ورعبر لمٹان کو چیش کرتے ہوئے کہا:

" بيه يبيجيا اس تقيل مين واشر فيال بين يمكن هي كداّ پ كو ت كي ضرورت پيش ايئ"!

' در بنیں ایر پنے پاس رکھے اور صرف دعا سیجے کہ جن افسر وں کویش جا نتا ہوں اس بیل ہے کوئی درو زے پر موجود ہو''۔

سم ن نے کہ '' جھے کیک گھا کہ ان اور چھو تیروں کی ضرورت ہے''۔ سر نے کے ، لک نے دومرے تو کرکواپنے گھر سے ترکش ور مان ل نے کا حکم دید ورجد دی سے بھی کی طرف پڑھا۔ جعفر نے بھاگ کراس کا بازو پکڑیا ورکہ '' رسپ کہاں سے دوسرے گھوڈے کا انتظام ہو سکے تو می ن کے ساتھ جو کو گا۔ ورندہ پیچے سربہ جو کی گا۔ ورندہ پیچے سربہ ہے۔ بیل ک ایک آدی ن کے پیچے سربہ ہے۔ بیل کو ایک آدی ن کے پیچے سربہ ہے۔ بیل تھوڑی دیر تک ولید کا گھوڈ الے کر دروا از بے پر پین جو ک گا۔ گر رست میں کوئی خطرہ بوت کا جہاسٹر کرنا ٹھیک جیس میں چند اور سوی بھی ساتھ ہے جسستا ہوں۔ الحمر کے سامنے برارول مظاہر ین موجود ہوں گے۔ ور جھے وہ س جو کر صرف سو زویے کی ضرورت ویں آئے گئا۔

عبد لمنان ف كها" تم مير الحوز الله يكته جوليكن وه اتنا ست رفار به كرتم ال پرسو رجوكر نكاساتهدندو سكوت اوركوني دوسر الانتفام كرف يش بهت دم لگ جائے گی يتم نبيل روكنے كى كوشش ندكرو"۔

سلمان غصے کی حالت میں آگے ہڑ حااوراس نے کہا'' جعفر افد کے ہے جھے جسے جھے جائے دو۔ جن توگوں سے آئی خطرہ ہیں آ سنتا ہے وہ تمہار یا الحمر سے مشاہر بن کا خطارہ کی خطرہ ہیں آ سنتا ہے وہ تمہار یا الحمر سے مشاہر بن کا خطارہ کریں گے ۔ جس تمہارے لیے ایک تھ بھی ضائع نہیں کر سے سنتا''۔ سنتا''۔

جعنر شکست خورده سا بوکرسلمان کی طرف دیجینے مگا و رعبد لمنان بھاگ کر تبلمی پرسوار ہوگیا۔

سلم ن نے جعفر کے کندھے پر ہاتھ دیکتے ہوئے کیا دو تمہیں سزردہ نہیں ہوتا چ ہیں۔ بیں صرف پی تشویش دور کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ گروہ جھے رہتے میں مل گے تو تہا ری طواع کے لیے یہال کی کوئی دول گا"۔

جعفر نے کہ ''جناب! مجھان کے بارے میں کوئی تشویش بیس جو وگ ن کے ساتھ کے بیں وہ ن کی تفاظت سے نا قل بیس ہوں گے ۔ بھی پر ن کے ساتھ میں نے دو جنبی دیکھے تھے۔ وہ کوئی معمولی آ دی بیس سے ۔ بالخصوص یک دی کے متعمق آو مجھے یفین ہے کہ وہ فوج کا کوئی پڑاافسر تھا۔ جب وہ بھی سے تر کر گھوڑے

یرسو رہو تو پہرے درول نے اسے سلامی دی تھی۔ جھے زیا دہ تعجب اس بات پر تھ کہ باس سے وہ یک نام آدمی معلوم ہوتا تھا اور آئے کھول کے سوس کا باتی چبرہ نقاب میں چھیا ہو تھا۔ اس کے باو جود بہرے داروں کو بیمعموم تھا کہ وہ کون ہے ؟ میں بیے یوگوں کی رفاقت بیں اپنے آقا کے متعلق قطعاً فکر مند نہیں ہوں۔ مجھے صرف ال وت ك فكر ب كرآب تباجار ب بي"-ووتههبیں میری فکرنیں کرنی جاتے۔انٹا ءالند! میں تبہارے گاؤں کار سنڈنیل چند منٹ بعد سلم ن محوزے ہیں وار ہو کرسر اے سے باہر کا او بارش نشروع ہو پچکتھی ۔ سڑک سنسان تھی اور اس کا کھوڑا سریث بھاگ رما تھا۔ درو زے کے قریب پہنچ کرا ہے بھی دکھائی دی۔ پھر ڈیوزھی کے اندمشعل کی روشنی ہیں ہے عبد لمن ن عارسلح آ دمیوں کے ساتھ کھڑا دکھائی دیا جن میں سے یک پہرے

چند من بعد سلمان کھوڑے ہے ہوار ہو کر سرائے سے باہر کا او ہو اُن او کہ ہو چکی تھی۔ سرزک سنسان تھی اور اس کا کھوڈ اسر پٹ بھاگ رہا تھے۔ ورو زے کے قریب بھی کر اسے بھی دکھائی دی۔ پھر ڈیوزھی کے اند مشعل کی روشن ہیں سے عبد لمن ن چار مسلح آ دمیوں کے ساتھ کھڑا دکھائی دیا جن ہیں سے بیک پہرے دروں کا افسر معلوم ہوتا تھا۔ ان کے بیجھے دوآ دی باہر کا بھاری درو زہ کھول رہے شے سلمان چندہ نے وارشی کی سامنے رکا۔ پھر جب درو زہ کھل گی ورسیح آ دی سلمان کے بیجھے دوآ دی بااوری نے کھوڑے کو براجد گادی۔ سلمان نے ایک فاتیے کے لیے کھوڑا روکا ۔ پھر اس کی باکیس ڈھیل جھوڑ دی سلمان نے ایک فاتیے کے لیے کھوڑا روکا ۔ پھر اس کی باکیس ڈھیل جھوڑ دی سلمان نے ایک فاتیے کے لیے کھوڑا روکا ۔ پھر اس کی باکیس ڈھیل جھوڑ دی سلمان نے ایک فاتیے کے لیے کھوڑا روکا ۔ پھر اس کی باکیس ڈھیل جھوڑ دی

کے شارے سے لود ع کہدرہا تھا۔سلمان نے بلند آواز میں ضد حافظ کہا۔ ور کھوڑے کو بیڑھ نگادی۔

## حامد بن زبره کی شیادت

ہ رش ہر لخطہ تیز ہو رہی تھی۔ چند منٹ بچ ری رفتار سے گھوڑ بھٹا نے کے بحد سلم ن اس مقام پر پہنچ چکا تفاجہاں دا کیں یا کیں جانب سے دور سنٹ سڑک سے سے معتبہ مقعے۔

اس نے چند تانے کھوڑا روک کرانے گروہ چیش کا جائز ہیں ورچھر سی رق رہے۔ آھے چل دیا۔

قریباً یک میں طے کرتے کے بعد اسے محدود وں کی ٹاپ ورہنہ ہن سائی دی۔ اس نے جدی سے ترکریک دی۔ اس نے جدی سے ترکریک درخت کی ہاگ سے تی اس نے جدی سے ترکریک درخت کی وٹ میں کھڑا ہوگیا۔ آن کہ آن بیل دو محدوث پوری رق رسے بھائے میں کھڑا ہوگیا۔ آن کہ آن بیل دو محدوث پوری رق رسے بھائے کہ ہوئے ہوئے کہ درسے ایسامسوں بین کہاں پرسوار بیس بیں ہیں۔ پھر بھل کی چک مدین کردی۔

ب تک وہ اپنے دل کوتلی دیتا آیا تھا کہ شاید حامد بن زہرہ نے دومرے درو زے سے ہرنگل جانے کے بعدائے گاؤں جائے کا ار دوبدل دیا ہویا گاؤں جائے کے بعدائے گاؤں جائے کا ار دوبدل دیا ہویا گاؤں جائے کے بی اور داستہ اختیا رکیا ہولیکن فان گوڑوں کو بدخوای کی حالت بیں شہر کی طرف بھائے دکھ کر اس کا دل بیٹھ گیا ۔ پھر سے خیال آیا کہ ہم حال میں شہر کی طرف بھائے دکھ کر اس کا دل بیٹھ گیا ۔ پھر سے خیال آیا کہ ہم حال میں حالہ بن زہرہیا اس کے بیٹے کو گھوڑوں کو ہے مو روں سے محروم ہوئے کے بحد گاؤں کارٹ کرنا چا ہے تھا۔ ممکن ہے کہ ان گھوڑوں سے گر نے ہو اور سے گر اس میں میں جو رہ میں جو میں جو میں جو میں جو کرنا طرح میں کے ماتھ شال میں ہوئے تھے۔ انہوں نے دشن کا مقابلہ کیا ہواور حامد کون کی کھوڑے کی کورٹ در بندر تک موجوم میدوں کا سہار این ہوا آگے ہڑھ دریا تھا اور اس کے گھوڑے کی دن در بندر تک کم ہور ہی تھے۔

بھر ج نک سے چند اور گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ سامنے سڑک کے شیب کا

پہھ حصہ پہنی میں ڈوہا ہوا تھا۔ بیکی چکی اوراسے دائیں ہاتھ در خت وریک شکتہ مکان دکھائی دیا۔وہ ہاگ موڑ کر گھوڑے کو مکان کے پیچھے لے گیا۔ پھر جدی سے یئے تر ور گھوڑے کو یک درخت کے ساتھ ہا تدھ کر بھا گیا ہو سمرک ہے قریب ترین درخت کی وٹ میں کھڑا ہوگیا۔

چند تانے کے بعد اسے بھی کی چیک میں چیر موار دکھائی دیے ۔ سرک پر ہتے ہوئے پائی میں جیر موار دکھائی دیے ۔ سرک پر ہتے ہوئے پائی میں جا کی انہوں نے گھوڑے دو کی اور ان کی آو زیر سن کی دیے میں لیکن پرش کے شوری وہ ان کی گفتگوندی کیا۔ بھر وہ آہت ہو ہا ہت ہیں ہتا گئے بڑے ۔ سنرک کے نشیب کے درمیائی ھے میں بانی اتنا گیر اتھ اور کھوڈے کی قطار میں سنجل سنجل کر چل رہے ہے ۔ پائی عبور کرنے کے بعد وہ بھر سرک کے درک گئے ۔ ب وہ سلمان کے شخار میں جائی عبور کرنے کے بعد وہ بھر سرک کے دیا میں سائی دے دری صاف منائی دے درائی تھیں۔

کیک و رہندا و زیش کہدرہا تھا''ہم بلاوجہ اس بارش بیس خو رہورہے ہیں۔ ب تک وہ غرۂ طریق چکے ہوں گے اور وہاں ان پر ہاتھ ڈالنے کا سول ہی پید قبیل ہوتا''۔

دوسرے آدی نے کیا'' آپ کومعلوم ہے کراگر وہ شہر ہیں و طل ہو گئے تو ہمار عمام کیا ہوگا؟''

تبسر بول''خد کے لیے آب مید دما کرد کہ پہرے دار ان کے ہے درو زہ نہ کھولیں ورندشہر میں کہرام مج جائے گا''۔

''جب وہ درو زے پر دہائی دیں گے کہ حامہ بن زمرہ کے قاتل ہم رہ بیچے کر رہے ہیں تو جہے کہ حامہ بن زمرہ کے قاتل ہم رہ بیچے کر رہے ہیں تو بیجرے در منہیں روکنے کی جرات نہیں کریں گے۔ بلکہ بیس تو بیجسوں کرتا ہوں ک وہ ہمیں پڑ کرشتعل لوگوں کے حوالے کر دیں گے''۔
''بھائی ایہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ پیرے داروں نے انہیں ہمارے ساتھ بجھ کرسی

حیل و جمت کے بغیر وروازہ کول دیا ہو اور جب ہم وہاں پہنچیں تو شہر کے وگ ورو زے پر ہی رہے بنتار ہول۔ اب ہمارا انجام کی صورت بیں بھی چھ نہیں ہو سنا۔ گر جھے بیمعنوم ہوتا کہ وہ حالا ہمان فرہرہ کا راستہ رہ کئے ہے ہے و رہے بین تو بین کی سنا۔ گر جھے بیمعنوم ہوتا کہ وہ حالا ہمان فرہرہ کا کہ ہم جمن لوگوں کے ساتھ آئے تھے بین کہ میں سال کی ساتھ کا کہ ہم جمن لوگوں کے ساتھ آئے تھے وہ ہو کہ وہ ہو کہ سے جنبی تھے اور ہمیں صرف بیر بتایا گیا تھا کہ انہیں کی وہمن کے گرفتار کرنے ہم سب اس بات ہے گو ہ ہو کہ میں بین ہیں جی ہو کہ اور ہمیں کیا تھا ''۔

' جناب! آپ نے جس اس وقت مع کیا تھا جکہ ہمارے تیر ما لوں بیل سے نکل چکے تھے ور پانچ آ وی ڈھیر ہو چکے تھے۔اب ہم سب یک ان کشتی کے سور بیل ہے بیل ہمیں تاریکی بیل ہے معلام ہوستا تھا کہ ہمارے تیروں کاہدف صد بان ڈہرو ہے۔ یہ دومرے پر الزام دینے سے کوئی فائدہ فہیں ۔ ہم ری کوشش ہے ہوٹی چاہیے کہ ہم کسی طرح ہے اسٹے گھر پہنی جا کیں ۔اگر آپ کو بیرفدشے کہ وہ شہر بیل دھل ہو چکے بیل ق ہم دروازے سے چکے دور رک کا حالات کا جائزہ لیل گے ورائی ہے ورائی کے جدکوئی فیصلہ کریں ہے۔ پھر اگر ہما رے دومرے ساتھی و بیل آگے تو مکن ہے ہمیں کی مدد سے شہر میں وائل ہونے کاموق مل جائے ۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کی مدد سے شہر میں وائل ہونے کاموق مل جائے ۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کر رہا ہو۔ ب ہاتوں کا وقت فیل چاہوئی۔

سلم ن کے ہے ہیں جھنا مظال نہ تھا کہ حامد بان زہرہ یا اس کے ساتھوں ہیں ہے کم زکم دو آدی ہے گئوڈول سے گرنے کے بعد ان کے ہاتھ نہیں سے ور یہ ن کھوڑوں کا چیچا کر رہے ہیں جنہیں سے آجھوڑی در تیل ن کھوڑوں کا چیچا کر رہے ہیں جنہیں س نے تھوڑی در تیل بی گئے ہوئے و یک خور و م ہونے و یک الیا کہا کہ گھوڑوں سے محروم ہونے و ب خری کہیں جو ب و ن و بی جی الیا کہا کہ گھوڑوں سے محروم ہونے و ب خری کہیں جو ب کے بیل تو چیچا کرنے والول کو تحریا طہرے درو زے پر پہنچے ہی یہ در

معوم ہو ہ نے گا کہ وہ خالی گھوڑوں کا تعاقب کر رہے تھے۔ پھر غد رہ س کی بیک پوری فرج ن کی تلاش کے لیے نکل کھڑی ہوگی۔ اس کے فزویک صد بن زہرہ یو س کے سرتھیوں کو بھا گئے کا موقع ویے کہ بھی ایک صورت تھی کہ ن وگوں کو غرنا طرکے باہر مصروف رکھا جاتے۔ چتا نچہ چونی اگلے سو ر نے پے گھوڑے کو بڑھ کا کہ سامان نے تیر چلاویا زخی کی جی پہر کوائی ویے کے لیے کافی تھی کہ س کا بیڑھ کی کی ایک سلمان نے تیر چلاویا زخی کی جی پہر کوائی ویے کے لیے کافی تھی کہ س کا تیر نیا نے پر گا ہے ہی سے قبل کہ باتی سوارا پی بد حواس پر قابو پاتے سمان دو ور تیر چرکا تھے۔

چنر ٹائی ہوئی ور کیجڑ شی بھا گتے ہوئے کھوڑوں کی آیمٹ ورسو روں کی جی و پارٹ کی ویتی رہی ۔ پھر بھل چکی اور سلمان کوقریب ہی ایک زخی پائی بش بھا گتا ہو وکھا کی ویو۔ یک آومی کہیں دور سے اپنے سانھیوں کو آوازیں دے رہا تھے۔ سعمان نے طمینان سے بنا کھوڑ کھولااورائی پرسوار ہوکرادھرا دھرد کیتا رہا۔

پھراس نے کھوڑے کو بڑھ لگائی اور آن کی آن میں گھنٹے کھنٹے پائی میں بھاگئے و لے آدمی کے سریر جا پہنچا اور بلند آواز میں جلایا:

> ' انتظہر و بتم نی کرٹیس جا سکتے''۔ زخی نے دولوں ہو تھ بلند کر دیے۔

" چھ پر رم كروش زكى ہول" ...

سلمان نے کہ ''تم خاموشی سے میرے آگے آگے جلتے رہو''۔

زخی کچھ کے بغیر اس کے آگے جل پڑا۔ بہتا ہوا پائی عبور کرنے کے بعد سلمان
نے کہ '' پے بتھی رکھینک دو اب تمہارے ساتھی تمہاری مدوکونیں سکیل گے''۔

زخی نے بتھی رکھینک دیاور خوف سے لرزتی ہوئی آو زمیں کہ

''خد کے ہے جھے پررتم کرویٹی نے کوئی جرم نیل کیا''۔
''خد کے ہے جھے پررتم کرویٹی نے کوئی جرم نیل کیا''۔

سم ن نے جو ب دیا'' حالہ بن زہرہ کے قاتل کسی رحم کے ستحق نہیں ہو سکتے'''

زخی چوریا ''میں نے مجبوری کی حالت میں ان کا ساتھ دیا تھے۔وہ سب اس ہت کی گوئی چوریا تھے۔وہ سب اس ہت کی گوئی ہو کی گوئی ویں کے کے میں نے حملے میں بھی حصہ نہیں لیا تھا۔ آپ کے بیج نکلنے کی وجہ بھی بہی تھی کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو تیم چلانے سے منع کر دیا تھ''۔
سمنع کر دیا تھی ۔ نہیں گے اپنے ساتھیوں کو تیم چلانے سے منع کر دیا تھ''۔
سمارہ کی ہے۔ نہیں گرز اور میں جن کی بھی وں دیا بھی ہے۔ کہا

سلم ن کور جائے کے لیے زیادہ ہو چنے کی ضرورت نہتی کہ زخی اس سے صدین زہرہ کے ن سرتھیوں میں سے ایک جھتا ہے جوغداروں کے ہاتھوں آل ہونے سے نج گئے ہیں ورس کا خیال بھی یقین کی صد تک پھٹے چکا تھا۔ کہ س نے رستے میں جو گھوڑے ویکھے تھے ن کے سوارزخی حالت ہیں کہیں آس باس چھے ہوئے ہیں۔ معالی کے ذہن ہیں کید میر آئی اوراس نے کہا:

دوجن آومیوں کاتم بیچیا کررہے تھوہ جمیں غرنا طدکے قریب ہے تھے ور ب تک شہر کی آومی آبا دی ان کے گر دجن جو پھی ہے۔ جھے صرف اس بات کا افسوں ہے کہ جس حامد بن زبرہ کے آل کی سازش کا دیر سے علم ہوا تم جیسے ہو می پر رحم کرنا گناہ ہے کیکن گرتم حامد بن زبرہ کے متعلق کی بج بتا دولو جس تہا رک جان بھی کرستا ہوں ۔''

زخی نے پرامید ہوکر کیا'' آپ وعدہ کرتے ہیں؟'' ''میں وعدہ کرتا ہوں اور میر اوعدہ ایک تعدا راور دین کے دخمن کاوعدہ نیل''۔

'''آپ کے ساتھ کہاں ہیں؟''زخی نے جھکتے ہوئے پوچھا۔ '''

سلم ن ئے گرج کر کہا ''جہوبیں صرف میر ہے سوالات کا جو ب ویٹا جا ہیے ور یہ در کھو سرتمہار کوئی جواب غلط ہوا تو میں جہیں قبل کر دوں گا۔ میں پوچھٹا جا ہت ہوں جملہ کس جگہ ہوا تھا؟''

رخی نے مہمی ہوئی آواز میں جواب دیا ' مقلعے کے قریب مانے کے بل کی اس ۔''۔

" صدين زيره لل جو چکيال؟"

'' ور ن کابیژا سعید؟'' سلمان نے ڈویتی ہوئی آواز میں پوچھا۔

''اس کے متعلق کچھ کہ بنیں سما۔ اگروہ ان کے ساتھ تو ممکن ہے کہ وہ جگ کر ل گریہ ہو''۔

و متم نے کتن سومیوں کولل کیا تھا؟"

''ہم نے جواشیں دیکھی تھیں ان کی تعداد سات تھی۔ان میں سے دو ہم رہے ساتھی تھے لیکن خد ''و و ہے کہ میں نے جوائی حملے میں کوئی حصابی یا تھ''۔ سلمان نے ''رج کرکہا' 'تم جھوٹ ہو اتنے ہو''۔

''خد کی تئم میں جھوٹ بیس پولٹا۔ حامہ بن زہرہ کے قاتل میرے سے جنبی منط ا

المراق ا

سم ن ئے مضطرب ہو کر کھا' نہیو قوف!میرے پال یہ قصید ت سننے کے ہے وفت نہیں ہے تم مخصر ابیان کرو''

''جناب اسپ پوراوا تع سننے کے بغیر بیفین نبیل کریں گے کہ میں سے کہ میں کے کہ میں

ہوں۔ہم بل کے تربیب پیٹیے تو ہارٹن زوروں پر تھی۔ رضا کا رول کے رہنم نے یہ پنج سومیوں کو بیچکم دیا کہوہ تمام گھوڑے میل کے بارلے جائیں ور ہاقی سڑک کے دونوں کن روں پر جھ ڑیوں اور پیٹر ول کے شیے حیب کر اس کے تھم کا شط رکزیں ۔ پھر ہمیں ن کے گھوڑوں کی ٹا بیں ستائی ویں۔جب مل کے قریب پہنچاتو جا نک سنکسی کی مو زمینی و تختیم ہے آ گے مت جائے "۔ال کے ساتھ می جارے رہنم نے تیر چورٹ کا تھم ویا میر اخیال ہے کہ پانچ آوی تیروں کی پہلی ہو چھاڑ پر اًر را عظے کھر جا تک یک موار جو پھھے تھا ہا کے سے از کرتیر مد زوں کے مقب ين لَيْنَ لَي وراس في تحديقيني من ايك أوى كوموت كر كمات تارديو بكر بكل كي چک کے ساتھ مجھے ہاتی دوسوار سڑک سے مغرب کی سمت بھا گئے ہوئے دکھائی وے۔ یک سو رزین پر جھکا ہوا تھا اور دوسرے نے اس کے گوڑے کی ہاگ بکڑ ر کھی تھی ۔ میر خیال ہے کہ و وزخی تھا۔ اچا تک تیسر اسوارجس نے و سمیل طرف سے حملہ کرے ہی رے کیے ساتھی کوئل کیا تھا یکا کیٹ سراک عبور کرنے یا کمیں طرف پہنچ سكير - أريس ميخ ساتھيوں كوتير جلانے مضع ندكرتا تواس كانج تكانامكن ندتق \_ ہمیں ن درندوں نے بیدهم کی دی تھی کہا گران تین آ دمیوں میں سے کوئی نیچ کرنگل سي تو كوتو ل تهياري كردني الرواد \_ كا".. سلمان نے کہ وجمہیں اپنی و کالت کی ضرورت بیں۔ جھے معلوم ہے کہم کتنے نیک ہو۔ میں تم سے صدین زہرہ کے متعلق بوچھنا جا بتا ہوں ؟

''جناب!وہ آئی ہو چے ہیں۔انہوں نے بیلی کی چیک میں تک لائی پیچون و تھی۔میر خیال ہے کہ جب وہ گھوڑے سے گر پڑے تھے آت کی نے من کے سر ور سینے پر تکو رہے ضربیں گائی تھیں۔دواورزخی سسک رہے تھے۔ نہیں بھی آئی کر دیا گیا تھا''۔

" ور ن کی اشین<sup>33</sup>؟

سمن نے کہا ''تم نے ایک جھوٹ بولا ہے''۔

"جناب اليل فتم كه تا جول كه اشيس نابلي مي يجينك دى كئ تيس" \_

'' ہے وقوف! میں الاتوں کی بات تبیس کرتا ہم نے بیر کہا ہے کہ تمہارے ساتھیوں میں سے بھی وو آ وی آئل ہوئے تھے لیکن اس طرح ایشیں چھڑ بیل سات ہونی جے بئیں''۔

" پھر ہڑ کے پہم نے سرف دوسوارد کھیے تھے؟"

"بال اہم نے رہے کی ایک بستی کے آگے سڑک کے موڑ پر گھوڑوں کی ٹاپ
کی ورہ اور نار نار اور بھی تھا کہ وہ دو تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ بسرے "دی نے طبنی بور نے کے بعد رف کا رول کو اپنے بیچھے لگا کران لوگول کو نج کیلئے کاموتے دیا تھ ور بھی کے بعد رف کا رول کو اپنے بیچھے لگا کران لوگول کو نج کیلئے کاموتے دیا تھ ور بھی کہ بیا تا بیچھا کرنے والون کو چکمہ دیکر سڑک پر بھی گئے گئے ہیں۔ بھی اس بات کی خوش تھی کہ بیا تا بیچھا کرنے والون کو چکمہ دیکر سڑک پر بھی گئے گئے ہیں۔

وجهربیں س بات کی خوشی کھا گروہ تمہارے ساتھ آجا کیں تو غدر مہیں زیادہ

نده م کاستی سیجھیں گئے۔ ''خد کے ہے ججھ پر اعتبار سیجھے۔ اگر ہم کوشش کر تے تو نہیں گھیر بینا مشکل نہ تق ہم ہم مرف وکھ وے کے طور پر ان کا پیچھا کرر ہے تھے۔ اوراس کی کی وجہ بیٹی کہمیں کی دوسرے پر اعتباد شرقا۔ جب فاصلہ کم جو نے لگ تھ تو ہم پی رق رکم کر دیتے تھے ورجب فاصلہ زیا وہ ہو نے لگا تھا تو ہماری رفنا رتیز ہو جاتی تھی''۔ ویٹے تھے ورجب فاصلہ زیا وہ ہو نے لگنا تھا تو ہماری رفنا رتیز ہو جاتی تھی''۔

ں : ''درمتیں میں میرعرش کر چکا ہوں کہ آنہوں نے ایسے چیروں پر نقاب ڈیل رکھے

سلم ن نے کہ ''تم اس جونیز ی کا غرر چلے جاؤ۔ ہوستا ہے کہ اس کی حجبت کا کوئی حصہ سد مت ہوا ور تہ ہیں ہارش سے بناہ ال جائے۔ بیں و پس غرنا طریبیجی ہی سس کوتہ ہاری مدد کے لیے جیجنے کی کوشش کروں گا''۔

ر فری چریو افز کے لیے بیٹلم نہ سیجیے۔اگر غرنا طریش کسی کو بیمنصوم ہوگی کہ صامد ان زبرہ کے قاتموں کا ساتھی ہول تو کوتو ال کے لیے بھی میری جان بی ناممکن ٹبیس ہوگا۔وگ میری بوٹیاں تو چنے کے لیے تیار ہوجا کیں گے''۔

و دهم کې ل چانا چاہ چے جو؟ "

'' جھے معلوم نبیل کیکن فی الحال میں غربا طریش جا سَتا۔ جھے بیہ بھی بھی بھی نے نبیل کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا''۔

''تم جیسے اوگوں کوجلدی موت جیس آیا کرتی اور شل بیمحسوں کرتا ہوں کہم زخم سے کہیں زیادہ خوف کا اگر ہے۔ ہم کسی رحم کے مستحق جیس ہولیکن میں تہا ری جان بخش کا وعدہ کرچکا ہوں تمہاری گفتگو سے میں نے بیا تداڑہ مگایا ہے کہ بویس کے باتی سوی تہارے و تخت تھے'۔ ''جناب الل س بات سے باکل افکارٹیل کرتا کہ وہ میری کان میں فرناطہ سے رہ ندوئے تھے لیکن شہر سے آنگئے کے بعد میری فرمد و ری صرف تی تھی کہ میں ن سے رضا کا رون کے رہنما کے احتکامات کی تیمل کرو اوُں۔ بیمیری برشمتی تھی کہ جب رضا کا رون کے رہنما نے تیر چلانے کا حکم دیا تھی تو میں ہے ساتھیوں کو برفت ندروک سکا لیکن اگر میں روک بھی لیتا تو بھی اس سے کوئی فرق ندرہ تا''۔ برفت ندروک سکا لیکن اگر میں روک بھی لیتا تو بھی اس سے کوئی فرق ندرہ تا''۔ سلم ن نے کہ اس میر خیال ہے کہ تمہار ہے ساتھی تنہیں اس دو اس میں چھوڑ کر خراطہ و کی جرک میں جھے بول ہے اس لیے تم میر ہے آھی جی رہو جمکن ہے تھوڑی وور آگے کہیں جھے بول چلو''۔

#### क्रिकेक

زخی ہے بی کی حالت بیں سلمان کے آئے چل دیا۔ سڑک پر کوئی دوسوقدم چنے کے بعد کی طرف سے کسی کی آوازیں سنائی دیئے آئیس۔'' پینی ایکی امرو ن!'' سلمان نے گھوڑ روکتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا ''کفہرو! تنہور نام کیا ہے؟''

''میرانا میخی ہے''۔ سلم ن نے کہاتم زمین پر لیٹ جاو اور اپنے ساتھ کو اس طرف بوا نے کی کوشش کرو۔جیدی کروورنہ میں تہاری کر دن اڑا دول گا''۔

زشی ئے جدری سے زبین پر لیٹ کر آواز دی 'میں بیبال ہو''۔

سلمان نے کہ ''بیوتوف ! پوری قوت سے بھلانے کی کوشش کرو۔ گرتم نے نہیں خبر درکر نے کی کوشش کی تو میر ایبلا دارتم پر ہوگا۔ آبیس کبو کہتم زخی ہو ورحملہ کرنے و یوں نے جمہیں مردہ بچھ کر جھوڑ دیا تھا''۔

زمی گلا چیاڑ کیا ڈکراپٹے ساتھیوں کو آوازیں دینے نگا ورسلمان سڑک کے یو کیل کن رہے جھاڑ ول کے چیچیے جیپ گیا۔ چیئومنٹ بعد سڑک کی د کیل جانب

کھیتوں سے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی کچھر کھوڑے اچا تک رک گئےو ریک میں ن سو زدی <sup>دویمی</sup>ی تم کهال بهو<sup>ی</sup>" و دمیل بیریاں ہوا ' ہے کے جواب ویا۔ "مروان كبال ينياي ووجي معلوم نبيل" ''حمله كرينه و بيركهال بين؟'' '' مجھے معوم نبیس شاید وہ نر ناطہ بھنٹی سکتے ہوں ہم جلدی آؤ۔ ہمیں نور يه سي سي تكل جانا جانية "-ك ورأو زئ في وي وه كنف تفع؟" جھے معوم بیل کہوہ کتنے تھے لیکن اگرتم تھوڑی دیر اور بکواس کرتے رہو کے تو غرباً طهے ہز روں آ دی پہال پہنچ جا کیں گئے۔" کھوڑوں کی ٹاپ دومیا رہ سنائی دی اور آن کی آن میں جیا رسو رمڑ ک پر پہنٹی گئے ۔ بیک مو رے کود کرزشی کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا '' میں یا رہا رہیہ کہنا تھ کے جمین سرزک سے دو رر برنا جا ہے۔ آپ کا تھوڑ انہا رے پیچیے ہوگیا تھا او رہم سے تھوڑی دورہ ترصائے ہیں۔"۔ وو ورسو رکھوڑوں سے اتر پڑے اوران میں سے ایک ف کہ " ب باتوں کا و فت ڈبیں ہم نہیں ہے گھوڑے پر بٹھا کرنے جاؤ۔ ہم مرو ن کو تلاش کرتے ہیں۔وہ شرق کی طرف نکل گیا تھا۔اور ممکن ہے وہ غرنا طہ کار ٹے کرنے کی بج نے يے گاؤں بھن گی گیا ہو'۔ چوتھ سوی جو بھی تک ایے گھوڑے پر بیٹا ہوا تھا اولا" پہلے یہ فیصد کرو کہ ہم کو كيار، جنائب "۔ جھاڑیوں کی وٹ سے آواز آئی ''اب تم کھیں ٹبیل جاسکتے''۔ وراس کے ساتھ

ہی یک دھا کہت می دیا۔ اوروہ اچھلتے ہوئے گھوڈے سے گریڑ ورپھر میکی جھینے کی در بیل سمی نامڑک ہے جھینے کی در بیل سمی نامڑک پر نظر آیا۔ اوراس کی تلوار کی بہلی ضرب کے ساتھ ہی میک ور سوئی سمی نامڑک پر بیٹر ہے ۔ وی نے گھوڑے پر سوار جو کر بھا گئے کی کوشش کی کیکن سمی نام جیٹ کر پڑ گھوڑ س کے پیچھے ڈال دیا۔

ج نک ال نے محمور ہے کی یا گیا کی طرف موڑ کی اور سعی ن کا پہر و رخان گیا ۔ لیکن آن کی آن میں و دومیارہ اس کی زوشی آچکا تھا۔ اس نے کتر کر دومیری طرف نظلے کی کوشش کی میمن سلمان نے وار کیا اوروہ جی فار کر میک طرف نرھک کی ۔ لیکن کی کوشش کی میمن سلمان نے وار کیا اوروہ جی فار کر میک طرف نرھک گیا۔ پھر رکاب میں مجینے ہوئے ایک پاؤل کے سوااس کا باقی دھڑ زمین ہر رگڑ کھ رہا تھ ۔ بدحواس کھوڑ چھا تھیں لگانے کے بعد دک گیا۔

جا تک سلمان کو چھھے سے کوئی آواز سنائی دی اور اس نے جددی سے بید کھوڑے کی اگ موڑ کر سے ایڑ لگا دی۔ چربجل چکی اور اسے دوا وی سنیس بیس میں میں سنتی سرتے ہوئے دکھائی ویے۔

اس فیر یک جینی ای از میں بیٹی کر آواز دی۔ جواب میں اسے بیکی می بیک جینی سائی دی ۔ ۔ وراس کے ساتھ ہی کیک آدمی نے اٹھ کر بھا گئے کی کوشش کی لیکن دوسر سومی اس کی ٹانگ سے جسٹ گیا اور وہ منہ کے بال گر پڑا۔

سنحی نے ڈوئی ہوئی آواز میں کہا''اسے جانے نہ دینجے۔ س نے سپ پر تیر چو نے کی کوشش کی گئی'۔

دوسر آدمی دو ہارہ اٹھنے کی کوشش کررہا تھا لیکن سلمان گھوڑے سے کو دیڑے پھر سنکھ جھکنے کی دیریش س کی تلواراس کے خون میں ڈوب چکی تھی۔

، سمن ن نے بینی کی طرف متوجہ ہوکر کیا 'میراخیال تھا کہ یہ بھاگ گیا ہوگا ور ش بیتم بھی س کے ساتھ جا چکے ہوگے۔شل نے بیموجا تھا کہ ہیں بیک مد دگارک ضرورت ہے۔اس لیے تم بھاگ جاتے تو میں تمہارا پیچھاند کرتا۔ بتہمیں صرف کے گوڑے کی ضرورت ہے اور شل پیشرورت اپور کی کرستاہوں''۔

ایجی نے جو ب دیا بی بھے آب کسی چیز کی ضرورت نہیں میری سخری منزل سبجی
ہے۔ سپ نے جھے ہے احساس والیا تھا گدایک گنبگار کے سے زندگ کے سخری
سنس تک تو ہدکا درو زہ بندیس ہوتا اور ش آپ کا شکر گز رہوں۔ ب سپ کو
یہاں سے نکل جانا جا ہے''۔

''تم میرے ساتھ بن چکے ہواور شل میں جال میں جیوڑ کر بیل ج ستا۔ یہ ساتر یب بی کی سبتی ہے۔ جھے یقین ہے کہ وہان گئے کر میں تمہارے علاج کا بندو بست کرسکول گا''کے

سلمان نے سے سہارا ویے کی کوشش کی لیکن کی اس کا ہاتھ کا کر پی بغل کے تر یب لے گیا۔ معافی سلمان کی اٹھلیاں اس کے گرم خون بیل ڈوب گئیں ور پھروہ اضطر ب کی صاحب بی خول رہاتھا جواس کے سینے بیس تر چکا تھا۔

میکھی نے درد سے کرا ہے ہوئے کہا '' آپ کا تیرمیر سے د کیں پہو بیس گا تھا۔

وریس نے سے اسی وقت نکال کر بھینک دیا تھا لیکن پینجر ''۔

اس نے بیٹ فقر واپورا کرنے کے بجائے کھائستا شروع کر دیا۔ وراس کے ساتھ ا بی سے تے آئی سلمان اس کے قریب جیٹھ کیا چھوڑی دیر بعد کئی نے سبھل کرکہا۔

" بی معدوم نہ تھ کہوہ آپ کی گھات میں بیضا ہوا ہے۔ میں بہی بھی تھ کہ خوف کے باعث میں بی میں تھا کہ خوف کے باعث میں بھا گئے کی سکت فیل رہی ۔ لیکن جب وہ ممان پر تیر جوف کے باعث میں بھا گئے کی سکت فیل رہی ۔ لیکن جب وہ ممان پر تیر جوف نے کانو میں نے اس کاماتھ کھڑا گیا ۔

وہ کہدرہا تھ کہتم دشمن کے ساتھ اللہ گئے ہوتے نے ہمیں دھوکا دیا ہے۔وہ مجھ سے حافت و رنبیل تھ لیکن میں زخی تھا۔ آپ نے جس موی کا پیچھ کیا تھ وہ بھاگ تو نہیں گیا؟"

دوتهيس

'' ب صرف ہم بیں ہے ایک آدی کہیں بھا آگ گیا ہے لیکن و ازخی ہے و رجھے یقین ہے کہ وہ غرناطہ کے بچائے سیدھا اپنے گاؤں جائے گا میں آپ کے سرتی بیں جاسکوں گالیکن مجھے ان لوگوں کے ساتھ وفن ہونا پیند ٹیمں''۔

'' میں شہبیں یہ ل چیموڑ کر نہیں جاؤل گا۔اگرتم ڈراجمت سے کام ہوتو ہم جد کسی محفوظ مقام پر پہنچ جائیں گئے۔ بیل ایکی تمہبارے لیے کھوڑ ارتا ہوں''۔سلمان تھ کر ہیئے کھوڑے پر مو رہوگیا۔

جھوڑی دیر ہعدائی نے وہ کاس آگر بھی کو اواز دی بہنٹی انٹویٹس تمہارے ہے تھوڑ لے آیا ہوں تم ٹھ سکو کے باتمہاری مد دکروں؟'' لیکن یکی نے سے کوئی جواب ندویا۔

یجی ایجی او وانسطراب کی حالت بین اینے گھوڑے سے کودکر سکے بڑھ ور میں ایکی ایکی اور انسطراب کی حالت بین اپنے گھوڑے سے کودکر سکے بڑھ ور

اس کی بہنیں ٹو کئے گا لیکن اس میں زندگی کے آثار نظر ندائے۔

و و پکھ دیرسوچہ رہا اور پھائی نے انائی کھوڑے پر انا دری اور دولوں کھوڑوں کی گاہیں پکڑ کر وہاں سے چاں دیا جھوڑی دیر بعد وہ مڑک کنارے فنکست مکان کے سامنے رکا ور انائی ندر نے گیا۔ پھر جلدی سے باہر انکل کرا ہے کھوڑے پرسو رہو گیا ور ایائی ندر نے گیا۔ پھر جلدی سے باہر انکل کرا ہے کھوڑے پرسو رہو گیا ور یک ہ تھے سے دوسر سے کھوڑے کی لگام پکڑ کر وہاں سے رو نہ ہوگیا ۔اس کا رخ جنوب کی طرف تھ اور اس کی پہلی منزل وہی گاؤں تھا جہ س سے کھانے کی وقت کی سے ممن نیک نے وقت کی ۔

ب ورش متم يكي تقى أورجا مر بها كته بوئ با دلول سے جھا كك رماتھا۔

سى ن ئى گاوك كے قریب رك كرائي گردو فیش كا جائز ہ ہيا۔ پھر چند قدم آگے ہڑك كے د كيل طرف ايك سنسان گل بيل داخل ہو اور ہا كيل ہا تھ سنرى مكا ن كے ہر منے كھوڑے سے اتر ہڑا۔

گل کے دوسر ہے مکانوں کی طرح سے مکان بھی غیر آباد معلوم ہوتا تھا۔ ہا ہر کی دیو رجگہ جگہ سے نوٹی ہونی تھی اور بھا ٹک کا ایک کواڑ مٹانب تھا۔

چنرٹانے دھر دھرو کینٹے کے بعدوہ اندرواخل ہوا۔ چھوٹے سے مسکے کوئی درو زہ کھل ہو تھ ور ہوا کے جھوٹکول سے اس کے شکستدکو رُوں کی چرچ ہٹ سٹائی دے رائی تھی۔

سلم ن نے چند کیے سوچنے کے بعد اصیاطا! آواز دی کوئی ہے! کوئی ہے! ور پھر کوئی جو ب نہ پا کر دونوں گھوڑے کے بعد دیگرے برائدے کے ستونوں کے ساتھ ہائد ہودے ورجلدی ہے ہابرنگل آیا۔

تھوڑی دیر بعدوہ مجد کے سامنے کشادہ حویلی کے چھاٹک کے تر بعد وہ مجد کے سامنے کشادہ حویلی کے بھاٹک ہے تر بعد دیور اسے دھر دھرد کیلئے کے بعد دیے پاؤچھ قدم آگے برہ حالی کی بہ جگہ سے شکند دیور پی ٹدکر ٹررد فل ہوگیا ۔ا سے ایک چور کی المرح حویلی کے اندرد اخل ہوتا پند شاق لیکن ٹرروٹی مکان باہر کے بھاٹک سے اتنا دور تھا ک اگر وہ بوری تو ت سے
بید نے کی کوشش کرتا تو بھائل کی آواز وہاں تک نہ بھی عملی وراس بات کا زیادہ مکان تھ کر کینوں کی بجائے بہتی والے وہاں جمع ہوجاتے۔

ہ علی شرکوئی دوسو قدم چلنے کے بعد اس نے ایک قلعہ نم عمارت کی بعند دیو ر کے درمین ن یک درو زہ کھنگھٹایا لیکن اسے کوئی جواب شاملا۔ س نے دوہ رہ دستک دی ور پھر چند ٹائیے تو قف کے بعد آوازیں دیئے لگا:

« «مسعود! مسعود! ؟ ؟

تھوڑی دہر بعد ندرہے ایک فسوائی اوا زستائی دی ''اپ کون بیں؟'' ‹‹سپ مسعود کوہدا کیں وہ جھے جانتا ہے''۔ درکٹیر ہے ا<sup>ن</sup> سعمان کوئی یا نئج منت انتظار کرتا رہا ہے جم اچا تک اسے بیٹے پیچھے کوئی سہت س کی دی او رس تھابی کسی نے بارعب آواز میں بوجھا'' آپ کون میں؟'' سمان في مراكر ويكها الك آوي ورفتول سے نظام مو نظر آيا ال كے باتھ ' دمسعود' اس نے کیا' دصبح ہماری ملاقات ہو چکی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے حمہیں مے وفت تکلیف وی ہے۔ ماہر کا پھا تک بند تھا۔ اگر بندنہ بھی ہوتی تو بھی بجھے یہ میدند تھی کرمیری آواز اتن دور کھنے جائے گے۔ پھر جھے اس بات کا خصر و بھی تھ ك كريل في شور مياياتو كاول كاوك مرك يرجع بوجا كيل كي - كرجم بي معدم ہوتا کہتم مکان کے باہر پہرہ دے رہے ہوتو بیل گھرو بوں کو ہے اور م نہ كرتائة تم ككر كى ، مكه كو طائع دوشل حامد بن زبره كاسائقى بهول "\_ شرك أو زائل "تهارانام كيابي" سلم ن کے کا توں کو بیا آواز ما توی محسوس جوئی او راس نے بداتا مل جو ب ویا وميرانا مسلمان بـ"-چ تک درو زه کفاه اورایک دراز قد آدی با برنگل آیا۔ سیولید تھ \_سلم ت کو پی التحصول بريقين شارياس في لوجها" معيدتها را ساتھ ہے؟"

''وه زخی ہے؟''

''ہا کیکن تہربیل کیے معلوم ہوا کہ وہ زخمی ہے؟'' '' مجھے بہت کچھ معلوم ہے لیکن یہ بات میرے علم میں رہتی کہ پ سے یہاں ولید کے مزید سو ادات کے جواب میں سلمان میں مختفراً پی سر گرزشت ہیا ن کر دی۔ خت میرولید چند ثاری خاموثی سے اس کی طرف دیج تارہا کے مراس نے مسعود سے مخاطب ہو کہ کہا

تم نہیں مہرن خانے میں لے جاؤ اس کے بعد سڑک پریا ہر کھڑے رہو ورعمر کے ویس آتے ہی مجھے طلاع دو''۔

> '' تشریف لربین! "مسعود نے سلمان کی طرف مخاطب ہو کر کہا۔ سلمان نے تذیذ برب کی حالت ہیں الید کی طرف و کھتے ہوئے ہو جھا:

> > ''سعیدی حالت کیسی ہے؟''

''ولید نے جو ب پیرسعید ہے ہوش ہےاوراس وقت اس کی مرہم پٹی ہورای ہے ۔لیکن تشویش کی کوئی ہات ٹیس ۔انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بیس بھی آتا ہوں''۔

وہ ندرچر کی ورسلمان مسعود کے ساتھ چل پڑا۔

وہ فصیل کے سی تھ آہت ہے جوئے واکیں طرف مڑے ور وومرے طرف سے مکان کے مردانہ ہے جی داخل ہوئے۔ وہاں کیک کشادہ کمرے جس الحرف سے مکان کے مردانہ ہے جس داخل ہوئے ۔ وہاں کیک کشادہ کمرے جس چر نے جل رہ تھ ور اوڑھ تو کر جے سلمان نے شیخ کے وقت دیکھ تھا درو زے کے قریب پر آمدے شیک کھڑ اتھا۔ مسعود سلمان کو دروازے کے سامنے چھوڑ کرو ہی تھر یہ الدے شیک کھڑ اتھا۔ مسعود سلمان کو دروازے کے سامنے چھوڑ کرو ہی جی وہ کے بیاد یہ سلمین نے بینے ہوئی قبااور دستارا تا رکر اوڑھے کے بیر دکی ور کمرے کے شاہ یہ سلمین یہ بینے گھا۔

نوکر نے بھیکے ہوئے کپڑے ٹیجوڈے اور انہیں دیو رکے ساتھ کھونیوں پر منکا نے کے بعد "شدان ہیںآگ جلائی اور کمرے سے با برنگل گیا۔سلم ن کو پہلی برریہ حس س ہو کہاس کا جسم مروی سے مختصر دیا ہے۔اس نے کری تھسیٹ کر میسگ

## देशक

قریب قریب نصف گھنٹہ وہ ولید کا انتظار کرتا رہا۔ پھر جا تک سے تحق میں کسی کے بھر اور میں تک سے تحق میں کسی کے بعد رک فقد مون کی جہنے تھا۔ کے بعد رکی قدمون کی جہنٹ ستانی دی اور وہ مرز کر درو از سے کی طرف و کیلینے تگا۔ ولید کمرے میں دخل ہو اور نڈ حال ساہو کر اس کے قریب کرسی پر آمر پڑے۔

سلم ن ئے مفتطرب ہو کر سعید کے متعلق ہو چھانڈ اسٹے جو ب دیو '' ب س کی حامت قدرے بہتر معلوم ہوتی ہے لیکن ابھی تک ہوش قبیس آیا''۔

وہ پکھ دریے خاموش سے یک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر جا تک والید کی میں ہے۔ اور اس نے سرجھ کا دیا۔

سمی ن نے کہ المیرے بھائی! اب تہ ہیں میر اور دوسلے سے کام ایما چا ہیں۔
والید نے بڑی مشکل سے سکیاں صبط کرتے ہوئے کہ '' جھے ب بھی یقین
المیں آتا کہ صدین زمرہ بھیشہ کے لیے ہمارا ساتھ چھوڑ بچے ہیں۔ یس نے تبیش
ہیروں کی پہلی ہو چھ ڈیش گھوڑ ہے سے کرتے ہوئے دیکھ تھا۔ اس کے باوجودیش
ہیزوں کی پہلی ہو چھ ڈیش گھوڑ ہے سے کرتے ہوئے دیکھ تھا۔ اس کے باوجودیش
ہینے دل کوفریب دیتا رہا کہ شاید وہ زہرہ ہوں اور ظالموں نے تبیش گل کرنے ک
ہی انہیں موست کے ورو زہر ہی کہیں سے کہ یس انہیں موست کے ورو زے پر
جیوڑ کر بھ گ آبا ہول لیکن خدا گواہ ہے کہا گرمیر سے سامنے سعید کی جان بچ سے کا
سول شہوتا تو ہیں اپنی زعر گی کی آخری سائس تک ان کا ساتھ وہ بتا۔ جھے مرتے دم
سول شہوتا تو ہیں اپنی زعر گی کی آخری سائس تک ان کا ساتھ وہ بتا۔ جھے مرتے دم
سول شہوتا تو ہی اپنی زعر گی کی آخری سائس تک ان کا ساتھ وہ بتا۔ جھے مرتے دم

سلمان نے سے تعلی دیتے ہوئے گیا"وہ اپنی منزل وکھ چکے تھے ور ن کا ر ستہ بران ہمارے بس کی ہات بیل تھی۔ اب ہماری پہلی ذمہ و رک بیہ ہے کہ ہم سعید ک جان بی نے کی بھر پورکوشش کریں۔ اس کے زخم زیادہ خطرنا ک تو نہیں؟" ولید نے جو ب دیا''مر وست اس کے متعلق کوئی بات وٹوق سے نہیں کہی جا لتی ا''

سى ن ن كى المراكب كى التصطييب كايتا و يستحق مين تو مين غرنا طرب ف كى ليے تيار ہوں "۔

ولید نے جو ب دیا '' اگر جھے اظمینان ہوتا کہ حکومت کے جاسوس اس گھر تک اس کا چھے نہیں کریں گئے قونم نا طہرے ہرا چھے طبیب کو یہاں بدیا جاستا ہے۔لیکن سپ کو قکر مند نہیں ہونا جا ہے۔ اس وقت ان کی مرہم پٹی ہور ہی ہے۔ جھوڑی دہر تک سپ سے دکھے کیس گئے''۔

سلمان نے کہا '' وومرا انہم مسئلہ بیہ ہے کہ اس تیسرے آوق کے نی الکنے کے مکانات کیا بیل جس نے مملا آوروں بیس سے دو آوق ل کرنے ور باقہ سارے کروہ کو پیچ کے لینے کے بعد آپ کو نی شکنے کاموق دیا تھا۔ لیے بہاور آوگ کو بیادر آپ کو نی شکنے کاموق دیا تھا۔ لیے بہاور آوگ کو بی نامی را اولین فرض ہے آگر آپ کو بیمعلوم ہو کہ واک می طرف گیا ہے تو بیل اس کی عدد کے لیے تیارہ ول ''۔

ولید نے جو ب دیا اسب و ابہت دورجا چاہے۔ اگر ہم کوشش کریں آو بھی اس کی در دکوئیں بھی گئے ہے۔ لیکن آپ کو فکر نیس کرنی چاہیے۔ اس کا گھوڑ تا ٹیز رفی رہے کر دشن اس کی گر دکو بھی نیس بھی کئی سکی ہے۔ اگر جملہ آوروں کے دوسرے گروہ کو چکر دیے کے بے ہمیں اپنے گھوڑوں سے محروم ندہونا پڑتا تو بیل سعید کو یہوں پہنچ تے ہی اس کی د دے لیے دوانہ ہوجاتا۔ اس گھر بیل مرف دو گھوڑے ہے لیکن وہ یک مہم کے قابل ندھے۔ بیل نے سعید کے متعلق اظمینان ہوتے ہی گادی کے وگوں کو جمع کی قابل ندھے۔ بیل نے سعید کے متعلق اظمینان ہوتے ہی گادی کے وگوں کو جمع کی قابل ندھے۔ بیل نے سعید کے متعلق اظمینان ہوتے ہی گادی کے میں من سب سمجھ کہ چار آدمیوں کو بل کی طرف بھی کر میمعلوم کیا جائے کہ غدروں نے زخمیوں کے ساتھ کیا سادک کیا ہے! امرید ہے کہ وہ تھوڑ کی دیر تک و بیس ہو کیل سىمان ئے چھھوچ کرسوال کيا'' يېتيسرا آدى کون تھا؟''

''موف ﷺ بین اس کے متعلق آپ کو پی کھی بینا سنا ہمیں اس کانام ظاہر کرنے کی بھی جازت نہیں۔ فی الحال آپ کے لیے اتناج ن ایما کافی ہے کہوہ کی اچھاسیا تی النے''

> ''ال ئے آپ کو بل کے قریب جائے ہے روکا تھا''۔ ''ماں!''

" السيكوية طمينان ب كسعيدك ليه يدهم محفوظ ب؟"

ولید نے جو ب دیا مر دست اس کے لیے اس گھر سے بہت کوئی ورجگہ بیل۔
گراس کی حانت بیل ڈرا بہتر ہوتی تو بیل اسے غرنا طربہی نے کی کوشش کرتا۔ ب
چند دن تک سے بہتر رہنا پڑے گا۔ بیمبر کی مامول ڈاد بہن کا گھر ہے ور بک زخمی
کوائی وفت ن سے بہتر تنار دار اور معالی بیس فی سمنا۔ ان کا خیال ہے کہ سعید
ہوش بیل ہے کے بحد بھی چند دن تک سفر کے قابل ڈیس ہوسکے گا'۔

و اب وہ ہے ہوش ہے تو جمیں سب سے پہلے کسی اجھے طبیب کا بندو بست کرنا المربیجائے۔

ولید نے جواب دیا د طبیب کے متعلق آپ کور بیٹان ٹیس ہونا چ ہیں۔ میر ہے و سرغر نا طب کے چند نا مورطبیبوں بیس سے ایک بیل۔ اگر ضروری سمجھ گیا تو وہ یہاں بین چامرہ بین گئی ہا کہ بیل ۔ اگر ضروری سمجھ گیا تو وہ یہاں بین چامرہ بیل ہے ۔ لیکن اس وقت حکومت کے جاسوس بہت چوک بیل ہیں ۔ ہم بید مول نہیں ہے موں ۔ بدریہ مول نہیں ہے کہ وں ۔ بدریہ مول نہیں ہے کہ ان کا بیکھا کرر ہے ہوں ۔ بدریہ میری رشعے کی بہن ن کی شاگر د بیل اور عام طبیبوں سے زیادہ تج بدکار بیل ۔ سعید میری رشعے کی بہن ن کی شاگر د بیل اور عام طبیبوں سے زیادہ تج بدکار بیل ۔ سعید کے بے بے دوتی ہو جو نے کی وجہ بیہ ہے کہ ان سے جمع سے دوتی تیر نکا لیے کے سے بے ہوئی کی دو دی گئی تھی ''۔

سلمان نے کہا ''اور آپ اس برتھیب کی انٹن کے دفن کرنے کا بھی بندو بہت کریں جے یک رہے اور آپ اس برتھیں کے دفارے پر یک شکستہ مکان اللہ کرنے یک رہے گئی ہے دفت ہیں جو رہ آیا ہوں ۔ سر کے کارے کے کارے پر یک شکستہ مکان اللہ کرنے یک وفت ہیں آئے گی ۔ اس کے قریب کا فی یو فی بہر رہا ہے ۔ ۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو وہاں سے کہیں وہ روفن کیا جائے''۔ والید نے کہ ''سپ اس بات کی فکر شکریں ۔ یس آپ کا مطلب بجھ گی ہوں''۔ والید نے کہ ''سپ اس بات کی فکر شکریں ۔ یس آپ کا مطلب بجھ گی ہوں''۔ اس کی صافت تس بخش ہواتو میں بھی آپ کا ساتھ دوں گائے''

مسعود کرے بیں وظل ہوا اور اس نے ولید سے نخاطب ہو کر کہ ''وہ و پال '' گئے ہیں ور کہتے ہیں کہ میں بل کے آس پاس کوئی لاش نیس کی ۔ عرکہ آپ کہ پ کوشرورت ہوتو آپ میر اکھوڑا لے جا کیں''۔ دہنیں ب سے تکلیف دینے کی ضرورت دیس لیکن تم نہیں روک ہو ورعمر کو

مسعودو ہیں ہیں گیا اور ولید نے سلمان سے خاطب ہو کر کھا'' جھے سپ سے بہت کچھ ہو چھنا تھا' لیکن موجودہ حالات پس میر افو راغرنا طبر پنچناضروری ہے۔ بہت کچھ ہو جھنا تھا' لیکن موجودہ حالات کی ایس فی الحال آپ غرنا طبیبیں جاسکیں

ب دومرا هوڙامير سے کام اسے کا مين في افعال اپ حرباطه بدل جو اس کے''۔

سلم ن نے کہ ''لیکن میہ کہے ہوستا ہے کہ بیل غرنا طبک تا زوصورت حال معلوم کیے بغیرو پس بیر جاؤں؟''

ور المرائيل المرائيل

و پس موں گا۔ ٹر مجھے روپوش ہونا پڑا تو بھی آپ کومیر اپیغام مل جائے گا۔ سعید کی حفاظت کے ہے بھی آپ کا بیبال رہنا ضروری ہے۔ ممکن ہے کہ کی نوری خطرے کے چیش نظر سے بیباں سے نکا لئے کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت جیش میں جائے۔ سے کب تک بیباں تظہر سکتے ہیں تھی

سلم ن نے جوہب ویا '' آئ سے جارون ابعد ایک جیہ زساطل کے قریب کسی جگہ میر انظار کرے گا۔ گریب کا معیندہ قت پر نہ پہنچ سکا قرجی زو لیس بچہ جائے گا ور جھے چند دن بعد کسی اور جگہ ہیں گا انظار کرنا پڑے گا۔ اس طرح آئندہ دو وہ انکسی چند دن بعد کسی اور جگہ پہنچ کر اس کا انظار کرنا پڑے گا۔ اس طرح آئندہ دو وہ تک میرے ساتھی مقررہ تاریخوں پر سائل کے مختلف مقامات کا طوف کرتے رہیں گئے۔ کہا تا ہو ف کرتے رہیں گئے۔ گار آئو جی ساتھی علاقے بیس ن وگوں کو جانا ہوں جن سے جھے کوئی مرول سکتی ہے ''۔

ولید نے کہ ''نام حالات بن حالد بن زہرہ کی موت کے بعد بہرے دخمن سعید کے متعنق زیادہ پر بیٹان نہ ہوتے لیکن جھے ڈر ہے کہ وہ حد بن زہرہ کے سعید کے متعنق زیادہ پر بیٹان نہ ہوتے لیکن جھے ڈر ہے کہ وہ حد بن زہرہ کے ساتھیوں کو تلاش کر نے کے لیے بھی سعید کو گرفتار کرنا ضروری بجھیں گے ور گر بہیں شہر ہوگی کہ دہار کرنا شروری بجھیں گے ور گر بہیں شہر ہوگی کہ دہار کرنا من ہو ہے کو سعید کو گرفتار کرنا ن کے بے زندگی اور موت کا سوال بن جانے گا۔ اس سے سپ کوفت طرب ن جانے گا۔ اس سے سپ کوفت طرب ن

#### र्थ प्रदेश

مسعود عمر کے ساتھ کھرے میں داخل ہوا۔ اس کی عمر جانیس سال کے لگ بھگ معموم ہوتی تھی۔ ولید نے سلمان کو حالہ بن زہرہ کے ایک دوست کی حیثیت سے منع رف کر تے ہوئے لائن کو دن کرنے کے متعلق بدایات دیں ورمسعود کو گھوڑے لائے کے ہے کہ ۔اور چمر جب وہ واپس چلے گئے تو سلمان نے کہا

'' میں یہ محسو*ں کرتا ہو*ل کیفرنا طہائی ایٹے جھے کا کام دعور جھوڑ <sup>ہ</sup>یا ہوں۔

ور جھے وہاں جانا پڑے گا۔ گراپ کی طرف سے کوئی پیغام شعداتو ممکن ہے کہ بیں ا اچانک وہال پینچ جاؤں۔ جھے بہت زیادہ تنظمند ہونے کا دکو گی تبیل ۔ تاہم بیل سپ کے ساتھیوں کو یہ مشورہ دول گا کہ آئیس موجودہ حالات بیل حدہ ہی زہرہ کے لگ سانچ کو م کے سامنے نبیل لانا چاہیے۔ اگر حوام شتحل ہو گئو تو ہو کے غدروں سے ہی تبیل کہ دوہ پی جانیں بچانے کی خاطر وشمن کے لیے شبر کے دروازے کھول دیں۔ آپ کو خدرونی غیراروں اور ہیروئی دشوں کے ساتھ تکرینے سے پہنے تنا موتع ضرور میں چاہیے کہ آپ کو ہتائی قبائل کو اپنا جمنوا بنا سکیل ۔ اس کے بعد حدہ بن زہرہ کے قاتلوں سے ہروقت انظام لیا چاستانی آپ اس معلوم سے کہ وشمن معلوم سے کہ وشمن میں دی مفلطی سے والے دیگر میں دی مفلطی سے والے دیگر کو میں طمعنان رکھیں ہمیں معلوم سے کہ وشمن میں دی مفلطی سے والے دیگر کو میں طمعنان رکھیں ہمیں معلوم سے کہ وشمن میں دی مفلطی سے

ولید نے کہ '' آپ اظمینان رکھیں بہیں معلوم ہے کہ دشمن ہوری ہر نلطی سے

ق کدہ شانے کی وکشش کرے گا۔ اس وقت حکومت کو ایک وہی مجمن میں بہتا ا

رکھنے کا بہتر بن طریقہ بہی ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات فل ہر ندہوئے ویں۔
میر سے علاوہ صرف دو آ دی ایسے ہیں چنہیں اس المناک حادث کا علم ہے۔ سعید
رشی ہے وروہ غرنا طرفیس جا سنا۔ دوسر ا آ دی کی صورت جھے سے پہنے غرنا طربیں پہنچ

سنا ور گروہ ہی گیا ہوتو بھی آپ اسے انتہائی دور اندیش پاکی کی گیا ہوتو بھی آپ است انتہائی دور اندیش پاکھی کے۔ ہیں ن

یک عمر رسیدہ خادمہ نے دروازے سے اغراجھا نگتے ہوئے کہ ''جناب اہدر بید کہتی ہے کہ آپ مہمان کو لے کرانڈراآ کیں''۔ وہ ٹھ کر کمرے سے باہر کل گئے۔

## \*\*

تھوڑی دہر بعدوہ سکونی مکان کے ایک کشادہ کمرے میں وخل ہوئے۔ سعید سنگھیں بند کیے بستر پر ہے میں وحرکت لیٹا ہوا تھا اور اس کے چبرے پرسکون برس رہ تھ ہیں معلوم ہوتا تھ کہوہ گہری فیندسور ما ہے۔سلمان نے ایک بڑھ کرس کی

پیٹانی پر ہاتھ رکھ ۔ حیا تک سماتھ والے کمرے سے ایک فسو نی مو زے لی دی '''سپ سیکھ دریر زخی سے کوئی بات ٹیس کر سکیس گے۔ ابھی تک ن پر دو کا اثر سلم ن نے مزکر دیکھا اوراس کی نگا ہیں ایک شجیدہ شیمن اور ہو وقا رچبرے پر جم بدربيا وليد ئے اس ہے مخاطب ہو کر کیا" بیسلمان بیں اور جوو تعامت انہوں کے بیں۔ ور قاتلوں نے ان کے علام ہ :مارے باقی جار ساتھیوں کی اشیں بھی ناے میں مچینک دی ہیں۔اب میں فوراغر ناطه جانا جا ہتا ہوں وربیسعید کی حفاظت ے ہے ہے ہے یا س رہیں گے ۔اگر آب سعیدے متعلق کوئی تشویش محسول کریں الويبال سے كى كو باجان كے ياك بين ديں"۔ ہرر ہے نے جو ب دیا<sup>م م</sup>اکر قاتلوں کے تیز زبرآ لوڈیس مخطو<sup>د</sup> بیں تکلیف وسیط کی ضرورت چیش دیس آئے گی لیکن آپ گھر سینجے بی چند اوویات بھیج ویں۔ سپ ك منت تفهري مي من مامول جان ك نام أيك رفعد كنيددي مور ممكن بوه كونى بہترمالورہ دے سکیل"۔ ولیدئے کہ "میر گھر جانا غرنا طہ کے حالات پرمنحصر ہے۔ ممکن ہے مجھے پچھے عرصہ کے بیے رو پوش رہنا پڑے۔ بہرحال میں مید کوشش کروں گا کہ سپ کا رقعہ ما جان کول جائے"۔

''میں ابھی آتی ہوں''۔ ہدر پہ جدی ہے پر بر کے کمرے میں چلی گئی۔اور سلمان نے ولید سے نی طب ہو کر کہ '' گر دویات بھینے کے لیے کوئی اور کئی بخش انتظام نہ ہو سکے تو سپ جعشر کو تلاش کر کے یہ ں بھینج ویں۔آپ سیدھے مرائے میں جا کیں جمجھے مید ہے کہ وہ سپ کوہ ہاں ل جائے گا ہورا گرتیسرا آدمی جس نے سعید کی خاطر بھڑ یوں کا گروہ پنے چیچیے گا سے تھ بخیر بہت وائیس بھٹی جائے تو اسے میر اسمام پہٹی دیں ورمیر ک طرف سے میہ پنیام دیں کہ اگر مجھے دہ ہارہ قرنا طاآئے کا موقع مالو میر ک سب سے پڑی تمہما میہ ہوگ کہا ہے یک ظرد کیجاول''۔

ولید نے جو ب دیا ''جھے یقین ہے کہ جب بیل ان ہے آپ کا فرکروں گاتو

و ابھی آپ کو دیکھنے کے لیے کم ہے چین نیس ہوں گے۔ دوہارہ جنگ شروع ہو

ہ نے کی صورت میں ہماری اولین ضرورت ہے ہوگی کہ ہم ال بر بر ورتز کوں ہے

د بطرید کرنے کے لیے تو ت کے کی تج ہے کارافسر کو ان کے باس بھیجیں ورش یہ

محسول کرتا ہوں کہ وہ جے آپ تیسرا آدی کہتے ہیں اس کام کے ہے جہن فی موزوں

ہوگا اس سے امکان سے بعید بیل کہوہ کی وقت اچا تک یہاں بھی جس ور ورس سے

ہوگا اس سے امکان سے بعید بیل کہوہ کی وقت اچا تک یہاں بھی جس ور

سپ سے سب سی ہورے میں سوری کرتا اپنے لیے یا صف سعادت مجھوں گا"۔

المجھوں گا"۔

المجھوں کا تعدید کر اور اللہ کا تعدید کے ہاتھ میں تھا اور اس نے ایک کا تعدید کے ہاتھ میں تھا در ہورے میں تھا ہے۔

المجھوں کا تعدید کے جات سے مصافح کرتے ہوئے خدا ما فظاکہا ور کمرے سے نکل گیا۔

# ជជជ

بررید نے کری تھیدے کر آتش دان کے سامنے کرتے ہوئے کہا''من ف سیجیے بیش میں ان کے سامنے کرتے ہوئے کہا''من ف سیجیے بیش بیش ان کی سید نیول نہیں آئے بیش ان کہ آپ ہارش میں بھیگ کر آئے بیں۔ یہال تشریف رکھیں میں آپ کے لیے دنگ کیڑوں کا بندہ بست کرتی ہوں''۔

سلم ن نے آگ کے سامنے سرکتے ہوئے کیا'' ٹیس آئے بیٹے ریف رکھیں ب جھے سر دی محسول ٹیس ہوتی وارمیر الباس بھی جلد خشک ہوجائے گا''۔

ہدر یہ نے سعید کے بستر کے قریب جا کران کی نبض دیکھی و رپھر سلمان سے دو

قدم دور یک کری پر بیٹھتے ہوئے کہا:

''ولید کہنا تھا کہ آپ تر کول کے بحرے بیڑے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بیل سپ سے صدر بن زہرہ کی قید اور رہائی کے واقعات سنتا جا بتی ہوں۔ کیا خبیل ندس سے رو نہوتے ہی گرفتا رکر بیا گیا تھا؟''

' د جنیل وہ مراکش کے ساحل پر پینٹی گئے تھے۔وہاں سے یک بر بر جہاز رین ئے جہیں قشطنطنیہ پہنچ کے وقد الیا تھالیکن رائے میں مالٹا کے دوجنی جہازوں نے ن پر حملہ کر دیا تھ ورجن مسافروں نے جلتے ہوئے جہاز سے کودکر بنی جائیں بي نے كى كوشش كى تھى تبيل كرفياركر كے مالنا لے كئے تھے۔ چند تلفے صدين زمرہ کے متعبق جیس کچھ معلوم نہ ہوسکا مین بعد کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ ندس یں ن کے دشمن ما فل نہ تھے ایک دن قید یوں کفر ڈیننڈ سے سفیر سے سامنے پیش کیا سكي ورچند تحني كے بعد حاربن زمرہ مالنا كے تيد خانے سے ہسيانيا كے بيك جنگی جب زیر منتقل ہو بچکے تھے۔ انہی دنول تر کول کے دو جہاز ٹیوٹس اور مشیلہ کے درمیان گشت کررے متھے۔انہوں نے ایک شام ہیا نیے کے جنگی جہاز کی پہلی جھک ویکھی ور گلی مسبح دھند کئے میں وہ دونو ل طرفہ گولہ باری کی زومیں تھ وغمن کے ہے جہاز کے ساتھ غرق ہونے یا ہتھیار ڈال دینے کے سواکوئی اور رستہ نہ تھا۔ چنانچہ چند منت کے تدراندروہ سفید جمنڈ اہلند کررے تھے۔ آپ کو تفسیدت بنانے کی ضرورت نبیل ۔ حامد بن زہرہ کوشد یہ بخار کی حالت میں دوسر ہے جہ زیر نتقل کی گيا \_ خبيل دو دن تک بالکل بهوش شقعا\_

تیسرے دن انہوں نے ہوٹ میں آتے ہی جو پہلاسوال کیاو اغر ناطرے متعلق تھے۔ ورجب کی نے متارکہ جنگ کے معالم سے کا ذکر کیا تو وہ چد کھے تبیل نہیں تم تھا۔ ورجب کی نے متارکہ جنگ کے معالم سے کا ذکر کیا تو وہ چد کھے ۔ بیل نہیں تم موی بن انی عسان کو بیل جائے۔ اس کے بعد وہ دو ہر ہے ہو تھے۔ وہ ہرہ رہ ہے ہو تھے۔

گے دن ہوش میں آتے ہی ان کا پہلا مطالبہ پیتھا کہ ہے اوی جہ زکے کہتا ن
کی تلو رہے و ہی کر دی جائے وراسے پیاطمینان دالیا جائے کہ اس کے ستھ

یک تر یف و تمن کر دی جائے وراسے پیاطمینان دالیا جائے کہ اس کے ستھ

یک تر یف و تمن کا ساسوک کیا جائے گا۔ اور اس کی وجہ بیتھی کہ جب ن پر حملہ و
تھ تو جہ زکے دوسرے انسرول کی متفقد دائے تھی کہ حامد بن زہرہ کوئی فورموت
کے گھاٹ تا رویا جائے لیکن کہتا ان نے تی سے اس جو ہزکی مخالفت کی تھی۔

یر رہے نے سول کیا '' آپ اس وور ان بیس حامد بن زہرہ کے ساتھ تھے؟

یر رہے نہم میں ن فالے لاران میں حامد بن ذہرہ کے ساتھ تھے؟

روی بین بیاری رو قت از الی سے بعد شروع بوئی تھے۔ یں اس جہ زکا کہتا ن تھ جس نے بہ نوی جہاز پر بہا گولہ جاایا تھا۔ حامد بن زہرہ کووٹشن کی تید سے سز و بوٹ کے بعد میرے جہاز پر بنتقل کیا گیا تھا۔ بھارے جنگی بیڑے کا کیک حصد بوٹ کے بعد میرے جہاز پر بنتقل کیا گیا تھا۔ بھارے جنگی بیڑے کا کیک حصد بوٹان سے فریقہ کے ساحل کی طرف بنتقل ہور ہا تھا اور امیر البحر کمال رکیس طر بلس کے قریب لنتو کہ زیتے ۔ غرنا طے کے حالات کے متعلق حامد بن زہرہ کا اضطر ب دکھے کر بھم نے بنیں کس تا خیر کے اغیر امیر البحرے سامنے چیش کرنے کی ضرورت ورت محدوں گئے۔

امیر لیحر نے بڑی گر جوشی سے ان کا استقبال کیا اور بیدمشورہ ویا کہ آپ سمی تا خیر کے بغیر و پال چلے جا تعیں اور غرنا طاکو دشمن کے قبضے سے بچائے کی کوشش کریں۔ گریں۔ گریں۔ گریں۔ گریں۔ گریں۔ گریں۔ گریں۔ گریا طاحت بتھیا رڈ ال دیاتی آپ کا سلطان کے پال جانا ہیں وہ بود ہوگا۔ ہم ای صورت میں اندلس کی کوئی مدد کرسکیں گے جب سپ کا غررو تی حصار تاتم ہو۔

صدین زہرہ کو طلبیتن کرنے کے لیے امیر البھر نے میدوعدہ کیا کہوہ بنہ ت کود سط ن کے سامنے فرنا طرکی امانت کامسکہ بیش کریں گے۔

پھر نہیں ندس پہنچائے کی ڈ مدداری چھے ہو ٹی گئی۔ ساحل پر پر سے چند جہ ز ر ن جوز کی بیڑے کے حلیف ہیں امیرالبحرے ملاقات کے ہے سے ہوئے تھے ۔ نہوں نے میرے جہاز کی تفاظت کا ڈمہایا اورائپنے دوجہا زمیرے ساتھ رو نہ کر وے۔

ندس کے ساتھی ملائے سے پینومکل دور دیمین کے دوجہ زئشت کررہے تھے۔
انہوں نے ہیں تعقب شروع کرویا۔ سوری غروب ہونے میں بھی دوگئے ہاتی تھے۔
ہم نے تصادم سے بچنے کے لیے سے جہازوں کا رخ ساحل کے بچائے مغرب کی سمت پھیر دیا۔ ورش م بتک ان کے آگے بھا گئے رہے۔ اس کے بعد میں نے تاریخ کا فاکدہ شعید اور سے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد بین جہاز ساحل کی دوچہ ٹوں کے ورش م بتک ان کے آگے بھا گئے دہے۔ اس کے بعد میں نے تاریخ کا فاکدہ شعید اور سیٹ ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد بین جہاز ساحل کی دوچہ ٹوں کے درمین نے کے نگ فیلی کے انکہ دیا گیا۔

ا اور دوسرے جہانہ واسل کے پیچے دوررک گیا اور دوسرے جہانہ واسک آگے جاتہ ہے کہا ہے جہانہ جو کہ کہ سائٹی چوکی پر گولہ ہاری شروع کر دی۔ اس کا جہد یہ ہوکہ دشن کے جہانہ جو شہید عام صلاحت میں زیا دو احتیاط سے کام لیتے پوری رفنار سے آگے بوٹھے ور محدوثی ویر بعد کی جہانہ کی آو پوس کی زوجس آپ کا تھے۔ کھوڑی ویر بعد کی جہانہ کی آت ہی سامنے میں سامنے میں سے جہانہ کی آت پی آئے کے تاریخ ہوا جس اڑ رہے تھے۔ اس کے پیچھے آئے فی سامنے جہانہ کی کوشش کی لیکن وہ بھی بنا رستہ و لے جہانہ کی کوشش کی لیکن وہ بھی بنا رستہ و لے جہانہ کی کوشش کی لیکن وہ بھی بنا رستہ تیر ایل کرتے ہی دوسرے جہانہ کی گولہ ہاری کا سامن کر دہاتھ۔

پھریں نے بھی خیج سے باہر نکل کراس پر حملہ کر دیا اور چند منٹ سے زید دہ دو طرفہ گورہ ہاری کے سامنے نہ تھبر سکا۔اس کے بعد ایس پاس کوئی جگہ حامد بن زہرہ کو تاریف کے ہے محفوظ نہ تھی۔

ہم نے پچے دہریں مل سے ذرا دور ہٹ کرتیسرے جہاز کا تنظار کیا وراس کے بعد یہ فیصد ہو کہ نہیں مشرق کی سمت ای جگسا تا راجائے جوہم نے پہنے منتخب کی تھی ۔ بجھے میر لیحر نے بیچ منتخب کی تھی ۔ بجھے میر لیحر نے بیچ کم دیا تھا کہ بین حامد بن زہرہ کی حفاظت کا تسی بخش تظ م کے بغیر و باس نہ وال اور اگر ضرورت بڑے او استحدوں

صد ان زہرہ کو پیرٹری علائے بیس جس بہتی کے لوگوں سے سانت کی تو تعظی وہ سامل سے پائے میں دور تھی۔ اگر وہمن کے جہازوں سے متصادم نہ ہوتا تو بیس مرحل سے پائے میں دور تھی۔ اگر وہ ٹیس کے جہازوں سے متصادم نہ ہوتا تو بیس رتوں رت نہیں وہاں پہنچا کر وہ ٹیس ہوسیا تھا اور میر سے ساتھی میر شقار کر سکتے سے لیکن ب یمکن نہ تھا۔ سبح ہونے والی تھی۔ اور جمادے جہاز دن کے وقت سامل کے قریب تصادم کا خطرہ مول نہیں لے سکتے ہے۔ اور جمادے جہاز دن کے وقت سامل کے قریب تھ دم کا خطرہ مول نہیں لے سکتے ہے۔

چنانچہ شل نے سیخ ساتھیوں سے رخصت کی اور اسپے نائب کو تکم دیا کہ وہ ہی پر جہ زو یال ہے جائے ۔ حامد بن زہرہ ابھی پیدل چلنے کے قابل نیل ہوئے تنے وریب ڈکے وائس شل کی کھن راسے پر جھے بار باران کو سہار دینے کی ضرورت پیش آتی تھی ۔ طبوع سحر کے وقت جمیں ایک تنگ وادی شل خانہ بدوشوں کی چند جھونپڑیاں وکھائی ویں ۔ شی نے وہال پینٹی کر حامد بن زہرہ کی مو ری کے ہے یک تھوڑ اخر بدی پر چروابوں اور کسانوں کی بیتی ہیں بینٹی محنے۔

سے بھار خیر مقدم کیا۔وہ جمیں اپنے پاس تخبرائے پر مصر تھا کیان صدبی زبرہ کے ان کے بوے تپاک سے بھار نے بر مصر تھا کیاں صدبی زبرہ کیا ۔وہ جمیں اپنے پاس تخبرائے پر مصر تھا کیاں صدبی زبرہ کیا ہوئے ہی حد ض کئے کرنے کے لیے بھی تیار ند تھے۔انہوں نے کیا کہ جم کھانا کھاتے ہی بیار سے رو ندہوہ کیں گئے ۔اس لیے آپ میرے ساتھی کے ہے کیے گھوڑے کا نظم کردیں۔

ہ مرے میز ہان نے بھے ایک بہترین کھوڑا ٹیٹ کرتے ہوئے کہا کہ سے میری طرف سے تف بھے کر آبول فر مائے ! اس کے بعد ہاتی سفر کے دور ن ہمیں کوئی دلت ٹیٹن نہ آئی۔

وہ دن بعد صدین زہرہ کوان کے گھر پیٹھائے کے بعد میری فرمہ دری نتم ہو پکی تھی لیکن انہوں نے اچا تک غرنا طدا نے کا فیصلہ کرلیا اور بھے بیٹھم دیو کہیں ت و بسی کا نتھ رکروں کے ہرا یسے حالات پیش آئے کہ بھے بھی ن کے بیچھے غرنا طہ جنا بدر سے پھھوٹ کر کیا'' گرغداروں کو بیمعلوم ہوگیا کہ صدرت زہرہ کا یک ساتھی ترکوں کے بحری پیڑے سے تعلق رکھتا ہے تو وہ بلاتا خیر دشمن کر خبر و رکز نے کی کوشش کریں گئے۔ اور پھر آپ کے لیے ساحل کی طرف وہ پس ہے اور پھر آپ کے لیے ساحل کی طرف وہ پس ہانے کا کوئی رستہ محفوظ نیمس رہ گا۔ گراپ سعید کی وہ یہ ہے رک گئے جیں تو ہیں ہے ہوں گرکہ پ

سلمان نے جو ب دیا '' جھے معلوم ہے کے موجودہ طالات میں سعید کی کوئی مدد خیس کرسٹا ۔ لیکن بو و جا نے سے پہلے میرے لیے غرنا طرکے تازہ حال ت معلوم کرنے ضروری ہیں ۔ آٹر کل تک ولید کی طرف سے کوئی طرب فریس آئی تو جھے معلوم کرنے ضروری ہیں ۔ آٹر کل تک ولید کی طرف سے کوئی طرب فریس آئی تو جھے اس ہے بذ ت خود وہاں جانے کا خطرہ مول لیما پڑے گا۔ صادبی نربرہ نے جھے اس ہے روکا تھ کی شرورہ کرنے کے بعد تبیس ہی رے امیر بھرکوکوئی بیام جھینے کی ضرورت ہیں آ جائے ''۔

## 垃圾垃

برریہ پورے مہاک کے سلمان کی ہاتیں من ری تھی اور سلمان کو ہے محسوس ہو

رم تھ کہ س کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا جارہا ہے۔ تھوڑی در قبل جب وہ اس کرے

میں دخل ہو تھ تو اس نے صرف ایک تا نید کے لیے بدرید کی طرف دیکھ تھ وراس
کے بحد اس کی میدھ است تھی کہ بھی بیدنیا لی کے حالم میں بھی وہ اس کی طرف متوجہ
ہوتا تو اس کی نظامیں حیا اور وقار حسن کے احساس سے جھک ہا تھی ۔ معا سے خیال
آیا کہ وہ ضرورت سے زیادہ ہا تھی کر رہا ہاور وہ خاموش ہوگیا۔

-6-

سهمان في جوب ديا و مشكل المربيه كے أيك عرب تكر الله مثل بيد ہو تھا ور و مدہ یک بر بر قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں کیکن سیا یک طویل داستان ہے''۔ · ' "رسي تفڪ نه گئے جول تو ميل وه طويل واستان منتاج ہتی جو ب''۔ بدریہ کے اصر ریرسلمان نے اپنی سرگزشت شروع کردی ''جہاز رکی ور شجارت جارا خاندانی بیشہ تھا۔میرے والد کے جارؤ تی جہاز تھے۔ انہوں نے کمریہ اور مالقہ کے علاوہ مراکش اور الجز کر میں بھی تنج رتی مر کز قائم کرر کھے تھے اور کنژگھر سے باہر دہتے تھے۔جب میری عمر چیوسال کی ہوئی تو و مدہ ن کی غیر حاضری میں فوت ہو گئیں۔ میرے تا تا مجھے اسے یا سے آئے۔ دو وہ بعد اوجات و مال آئے اور مجھے اپنے ساتھ والتہ لے آئے۔ وہاں مثل نے یند کی تعلیم حاصل کی۔ان کی سب سے بڑی خوابش تھی کہیں کی جھاج، زران بوں ور جھے منی تربیت دیئے کے لیے بھی مجی اپنے ساتھ بھی لے جایا کرتے تنے۔ دوسال بعد وہ ایک لیے سفر پر گئے تو ہیںان کی غیرص ضری میں بھارہو گیا۔ و پس الم كرانبول نے جھے مستقل طور يرائي ساتھ ركھنے كافيد مربيا -اس كے بعد میر گھر ن کاجہ زنقا۔میری تعلیم کے لیے انہوں نے ایک ایب تایش مقر رکرویا تھا جوسفر میں ہمارے ساتھ رہتا تھا۔ کوئی ڈیڑھ سال کے عرصہ میں اسریہ اور ماشہ کے درمین ت کئی ہار چکر گاج کا تھا۔ جب تر کول نے اطالید ر حمد شروع کیے تھے تو کئی وربر برج زر نول کی طرح اباجان نے بھی رضا کا رانہ طور پر پی خد مات پیش کر دی تھیں۔اس مرتبہوہ بھے گھر چھوڑ گئے تھے۔چند ماہ بعد وہ و پس سے تو سط ن ابو حسن نے تبیل ، فندکی بحری درال گاہ کا ناظم مقرر کرویا۔ میں کیس ال ور ن کے س تھرب ال کے بعد انہوں نے جھے ذاتی جہاز رانی کی اعلی تعلیم عاصل کرنے کے یے تنطنطنیہ میں ویا۔ جنگ کے ایام میں جھے بیاطلاع کی کہوہ تانب امیر بھر بنا وہے گئے جیں "۔

'' چھ تو ہی نائب اہیر البحرایراہیم کے بیٹے بیل"۔ بدریہ نے ول کی۔ ''ہں! جنگ کے دوران جھے مامول جان کی طرف سے یہ طا، ع فی تھی کہ میر سے نانا فوت ہو چکے ہیں اورا نکا خاند ان چجرت کرکے کجیری پینٹی چکا ہے۔ چھا، ہ جعد ن کادومر پیغام میرتق کے ابا جان ایک بحرک دینگ بیل شہید ہو چکے ہیں۔ س کے بعد ندس سے میر رشتہ ٹوٹ کٹ چکا تھا۔

کمال رئیس جو ب بحیرہ روم میں ترکی ویڑے کے امیر بن بھے ہیں میرے
و بدکواس زور نے سے جائے تھے جب انہوں نے اوٹر انٹو کی جنگ میں حصد ہو تھ۔
وہ جب بھی قططنیہ آتے تو میرا حال ضرور پوچھتے تھے۔ او جان کی موت کے جعد
انہوں نے مجھے پٹی سر پرئتی میں لے لیا۔ جب میں فارغ متحصیل ہو تو انہوں نے
مجھے ہے ذ تی محمد میں شامل کرایا۔ دو سال بعد مجھے ایک جہ ذک کمان مل گئی ''۔
سلمان یہ ہی تک کہ کر خاموش ہو گیا۔ بدریہ کے ذائن میں گئی مول مجر بھے
سلمان یہ ہی تک کہ کر خاموش ہو گیا۔ بدریہ کے ذائن میں گئی مول مجر بھے
سلمان یہ ہی تک کہ کر خاموش ہو گیا۔ بدریہ کے ذائن میں گئی مول مجر بھے
سلمان میں ان تک کہ کر خاموش ہو گیا۔ بدریہ کے ذائن میں گئی مول مجر بھے

چاک سعید نے بین اپنی طرف متوجہ کرلیا۔ وہ ہے ہوٹی کی صابت میں کر ہے کے بعد آہستہ آہستہ انکہ کو آوازیں دے رہاتھا۔ وہ دولوں جددی سے بھد کر ہے کہ بعد آہستہ آہستہ انکہ کو آوازیں دے رہاتھا۔ وہ دولوں جددی سے بھد کر بستر کی طرف و کیھنے گل کر بستر کی طرف و کیھنے گل سعید ہے جنگ کی حالت میں چند ہا رکروٹ بدلتے کے بعد اچا تک فاموش ہوگیا۔ سعید ہے جنگ کی حالت میں چند ہا رکروٹ بدلتے کے بعد اچا تک فاموش ہوگی۔ بدریدای کے چارے سے پیینہ ہے جیجے کے بعد سلمان سے تخاص ہوئی.

'' انبیل کانی در ہوش فیمیں آئے گا۔ اگر آپ تھوڑی در یہاں بیٹھنا پاند کریں تو بیل سپ سے پچھ ور اپوچھنا جا ہتی ہوں۔''

سم ن نے کری پر بیٹھتے ہوئے کہا '' اگر آپ کو اعتر اش شہوتو میں سعید کے ہوش میں سے تک بیبال سے بلنا بھی پیند تیس کروں گا''۔

بدر بيروسلى ن دوما ره اپني اپني جَلْم بيني سي اير بيري نے کہا'' وليد کہتا تھ كه پ

صد بن زہرہ کوغد رول کی سازش سے خبر دار کرنے کے لیے غرناطہ پہنچے تھے لیکن سپ کو یہ کیسے معلوم ہو کہ ان کے خلاف کوئی سازش ہور ہی ہے؟''

سم ن نے جو ب دیا" سعید کے گاؤں کی ایک اُڑی ہے۔وہ صحیح ہوتے ہی اس کے گھر سکی تھی وراس نے جھے بتایا تھا کہ قوم کے غدار حامد بن زہرہ کو تلاش کررہے "یں ۔ یہ یک مید تھا کہ ولیداور اس کے ساتھیوں نے جھے یک کمرے میں بند کر دیا تھا"۔

ہرریہ نے بوجی '' گاؤں کی ایک لڑک کو کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ ندر رقبیل تلاش کررہے ہیں آپ کے معلوم ہے وہ کون تھی ؟''

"اس کا ہم عا تکہ ہے اور اس نے بیرخدشد طاہر کیا تھ کدان کا چی نعر روکے ساتھ شامل ہوچکاہے"۔ ساتھ شامل ہوچکاہے"۔

ہدریہ کے مزید متفسار پرسلمان کوائی داستان کا باتی حصد سنا پڑے فت م پر ہدریہ نے کہ "سعید ہے ہوئی کی حالت بیل نا تکد کو بھی دو مرتبہ آو زیں وے چکا ہے۔ گرفتی تک س کی حالت بیل دہی تو ہوسکا ہے کہ اس کو یہ س برنے کی ضرورت فیش آ جائے ۔ گین اگراس کا چیا غداروں کے ساتھ ل چکا ہے تو اس کے ساتھ ل چکا ہے تو اس کے ساتھ ل چکا ہے تو اس کے سے گھر سے لکانا آ س ن نہ ہوگا''۔

سنمان نے کہ " گرسعید کی موجودہ حالت کے بیش اظر آپ سے یہ ں بد کے ضرورت محسول کرتی بیس تو بہت وقت منا اُنج نبیل کرنا جا ہیں یک یو دون بعد سس پاس کے سارے ملا ہے بیس کومت کے جاسوں بیشل جا کیں گئے"۔

" حکومت کے جاسوی ای گھر بیس قدم رکھنے کی بیرات نبیل کر سکتے ور نبیل یہ معلوم بھی نبیل ہوستا کے سعید زخی ہے۔ ولید کے فوراً غرنا طہ جانے کا مقصد بھی بہی ہوستا کے سعید زخی ہے۔ ولید کے فوراً غرنا طہ جانے کا مقصد بھی بہی ہوستا کے سعید زخی ہے۔ ولید کے فوراً غرنا طہ جانے کا مقصد بھی بہی سے کیفد روں کی آؤجہ کی علاقے کی بجائے غرنا طہ کی طرف میڈ ول رکھی جے"۔

سلمان نے کہ " آگر آپ اجازت ویں آؤ بیں ابھی وہاں جانے کے سے تیار سلمان نے کہ " آگر آپ اجازت ویں آؤ بیں ابھی وہاں جانے کے سے تیار

دونہیں میں وقت آپ نہیں جا سے ممکن ہے کہتے تک زخی کی صلت بہتر ہو ج نے ورہم میں ٹر کی یو پر بشان کرنے کی ہجائے کوئی آسلی پخش پیغی مدے سکیں''۔ وہ پچھ دریا ف موش رہے پھر بدریہ نے کہا'' کل میری بٹی بہت خوش تھی ۔اس نے سپ کود کھتے ہی جھے یہ پیغام دیا تھا کہ ایک مجاہد غرنا طرک ہے ور و لہتی پر بہرے ہاں مہم ن ہوگا۔وہ آپ کی آمہ ہے قبل مو گئی تھی۔ورڈ می تک آپ ہے ہا تھی کرتی ''۔

"اسا عمیری میز بانی پرمصرتنی اور میں نے محض آگی واجوئی کے سے جووعدہ کیا تقا وہ ب یسے حالت بٹل بچرا کر رہا ہوں جو مجھے بھیا تک سینے محسول ہوتے جیں"۔

ہدر بید نے کہ "آپ کو معلوم ہے کہ بی سعید کی طرح آپ کے متعلق بھی ہون قار مند ہوں۔ گرفد اروں کے دل بیل بیشبہ بیدا ہو گیا کہ کوئی پر بریار کے صدبی زبرہ کے ساتھ ہے تو وہ آپ کو گرفتار کرے دعمن کے حوالے کرنے سے دریئے نہیں کریں گے۔ گرج نے سے پہلے غرنا طرکے بعض رہنماؤں سے سپ کی مد قات ضرور کی نہ ہوتی تو بیل بیمشورہ دیتی کہ آپ کو آک وفت رو نہ ہوجا چاہیے۔ ب اس گھر بیل کی کو بیم معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا ترکوں کے ساتھ کو کی تعلق ہے۔ سرکوئی بو جھے تو آپ سے بیا کہ کرنال دیس کہ آپ اندراش سے سے بیل ورمیر سرخو ہرکے تم ذروین سے بیرے تو ہرکانام عبدالجارتھا"۔

سلم ن نے کہا '' میں قطاطنیہ کی بحری در سگاہ بٹل تعلیم حاصل کر رہاتھ تو میں کھر اس تشم کے خو ب دیکھ کرتا تھا کہ بٹل ایک جنگی جہاز کا کپتان ہوں ور ندس کے ساحل پر دہمن کے قلعے پر گولہ ہاری کر رہا ہول لیکن اب جھے یہ محسوں ہوتا ہے کہ قدرت نے جا تک جھے ایک ایسے دائے ہر ڈال دیا ہے جو میرے سے ہاکل نیا ہے۔ میں یسے کام کے لیے موزول جیل تھا'ال کے لیے زیادہ ہوشیار 'وی کی ضرورت تھی ۔ بہر حال میں بیکوشش کروں گا کہ میرے بیبال تھہر نے سے سرغرنا طہ کے حربیت پہندوں کوکوئی فائد ہنہ ہوٹو انٹیل کوئی ٹھتصان بھی نہ پہنچ''۔

یں سنمان نے کہ '' کاش جھے ترکول کی طرف سے کوئی اعلان کرنے کا فقیار
حاصل ہوتا۔ میر لیحر مال رئیس کوئی تشویش نیس تھی کہ متارکہ بنگ کا معام ہوہ بتھیا ر
و صل ہوتا۔ میر الحر مال رئیس کوئی تشویش نیس تھی کہ متارکہ بنگ کا معام ہوہ بتھیا ر
و سینے کا بیش فیمہ نہ ہواور آئیس اس بات کی امید تھی کہ گر صعد بن زہرہ ن
کے و صلے جگا سکا تو ترک ان کی جنگ کو خاصوش تما شائی کی حیثیت سے قبیل رئیسیں
گے۔ ب ہمیں میدوں کرنی جا ہیے کہ الل خرنا طقیل از وقت خود کھی کا فیصد نہ کر لیں۔
سپ دس کریں کہ صعد بن زہرہ نے جوام کے داول میں جوجذ بات بھڑ کا نے بیں وہ
سر دن ہوج کی کیا۔

برریہ کے چبرے پر اچا تک ادائی چھا گئی۔ اس نے کہا "جب قوم کے کابر غاق ورگر ہی کار ستہ ختیار کرلیں اور جب فاسق اور فاجر وگ توم کی قسمت کے

مین بن جا کیں تو عوم کیا کر سکتے ہیں! جھےان کے متعلق بھی کوئی خوش فہی تہیں ربی۔ وہ صدر من زہرہ کے گرواس کیے جمع تبیس ہوئے تھے کہ ن کے سینے زندگ کے حوصور ور سز دی ہے واواوں سے لبر میر تھے بلکہ بھیٹر وں کے گلے کوموت کے خوف نے تھوڑی در کے لیے ان کے گر دہن کر دیا تھا۔ اب جب وہ ی سنیں گے کہ سنز دی کی رہ شل خون کے جیرائ جلائے کی وقوت ویلے وال دوہ رہ ن کے پاک تنہیں آئے گاتو ن میں ہے اکثر اینے ول میں بیاطمینان محسو*ں کریں گے کہ*وہ مز بیر قربانیوں ہے فکا گئے ہیں۔ میں آپ کو مایوں قبیس کرنا جا ہی کیکن کاش بال غرنا طدے متعبق میں آپ کوکونی بہتر رائے وے علی ۔ بیں نے سور سال کی عمر میں غرنا طہ کی جنگ ہن وی بیس حصہ لیما شروع کیا تھا۔ بیس کی معرکوں بیس زخی ہوئے و اول کی مرجم یکی کرچکی ہوں۔ بٹس ان مجلیہ ول کو دیکھیے چکی ہوں جس کاعزم ویقتین نصرت و لکنے کا ضامن سمجھا جاتا تھا۔جن کی آواز سن کر بکر بوں میں شیروں کے حوصلے پیر ہوجا پر کے تھے۔میراا بنار نیق حیات ان میں سے کیک تھے۔وہ اس گاؤں کا رئیس تف ورموی بن فی غسان کے دوش بروش کی معرکول میں حصہ لے چکاتھا۔اس کے جسم پر ہر نے زخموں کے گیارہ نشان موجود تھے۔وہ ان بز روں مجاہدوں میں ہے کیا تھے جن کے نام سے دخمن کے دل دہل جائے تھے۔ گر اس وقت کوئی یہ کہتا کہ ن غیور ور بہ در شانوں کے ایٹار وخلوص اور عزم و ہمت کے ، وجود کسی ون به رئ عظیم نو حات بدر ین شهستول بیل بدل جائیں گی تو بیل ورمیری طرح نمرس کی ہر بٹی اس کا مندنو ہے کے لیے تیار ہو جاتی ۔ لیکن ہمارے ہے تدرونی غدر نا بال تقرب ورس زشی امراء بیرونی و شمنول سے زیادہ تحفرنا ک تابت ہوئے ورسج یہ صالت ہے کہ قوم کا بااثر طبقہ غلامی کا ورک وینے والول کی بجانے جہ و کا رستہ وکھ نے و وں کو ین وشمن مجھتا ہے۔ بیٹھے ڈر ہے کہ حامد بن زہرہ کے قبل کی خبر موجود ہوتے ہی عوم کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے اور ملت کے غدر اس ہات بر خوشی من کیل کے کہ آنہیں جنگ کے مصائب سے جمیشہ کے سے نبوت لگی خوشی من کیل کے حصائب سے جمیشہ کے بین نبوت لگی ہے ہے۔ انہوں نے وقمن سے وطن کی آزادی کا سووا کر کے بی جا کہ دیں گیا ہے ہوں تا ہوں کو میں تبحق کیل ہوںت ور پے کھیت بچا لیے بیں۔وہ حامہ بن زہرہ کے متعلق وگوں کو میں تبحق کیل گئے کہ وہ کیکٹر پیند ہائی تھا اور اپنی آٹا کی تسکیل کے لیے قوم کو تباہی کے رہتے پر اُٹ چاہٹا تھ ''کیل

سىم ن ئے كہا'' جھے آپ نے نوكروں ہے يہ معلوم ہو تھ كہ آپ صرف چندن قبل ہے جڑے ہوئے گھر میں واپس آئی میں ہے ایسے غیر تینی حالہ مت میں ہے بہتر ندتھ كہ آپ يہاں ہے دور رشيں''۔

برریہ نے جو ب ویا "شن ای وقت بیبال سے گئ تھی جب کر جورتوں ور پجوں کا بیب سخبرنا ناممکن ہوگیا تھا۔ اگر صرف اپنی جان بچانے کا مسئلہ ہوتا تو شل ہر صورت بیل ہے شو ہر کے ساتھ رہتی لیکن اگر اس گھر بیل چ بیس سے ڈیو دہ زخی ور یہ رہتی لیکن اگر اس گھر بیل چ بیس سے ڈیو دہ زخی وں سے ور بیار پڑے ہوئے شے فرنا طریش قبط پڑا ہوا تھا اور تمام شفا ف نے زخیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ جب میرے شو ہر نے بھے زخیوں کے ساتھ ج نے کا حکم ویا تو بھر نے بھے زخیوں کے ساتھ ج نے کا حکم ویا تو بھر نے وہ دہ ہیا تھا کہ جب اس کی بستی کی حف ظت ناممکن ہو جائے گئو میں نئے کھیے آ دمیوں کو لے کرتم ہا دے ہا س کی بستی کی حف ظت ناممکن ہو جائے گئو تی ویا تھا کہ جب اس کی بستی کی حف ظت ناممکن ہو جائے گئو تی رہتے گئے تا دمیوں کو لے کرتم ہا دے ہا سی بھی جو ک کا دیں میر ول اس وقت بھی بھی گو جی ویا تھا کہ بید ہا دی آخری ملاقات ہے ہم نے عمر ماش کے اس وقت بھی بھی گو جی ویا تھا کہ بید ہا دی آخری ملاقات ہے ہم نے عمر ماش کے قریب بناہ می تھی ۔ وہاں میر سے شو ہر کے ماموں کا خاندان آب و دہے۔

جب س گاؤں پر دشمن نے قبضہ کرایا تو چنٹریٹا ہ گزین وہاں پہنچے۔ ن سے مجھے معدوم ہو کہ وہشہید ہو بچکے میں انہیں مکان کی بچھا کرف وٹن کر دیا گیا تھا۔ معدوم ہو کہ وہشہید ہو بچکے بیں آئیس مکان کی بچھا کرف وٹن کر دیا گیا تھا۔ متار کہ جنگ کے بعد ہمارے لیے صرف دوراستے تھے۔ بیک ریا کہ ہم ندس کو

ہمیشہ کے بے خیر ہاد کہ کرم اکش الجزائر یا توٹس کا رخ کریں وردومر یہ کہم ن اکھوں نسانوں کے ساتھ رہیں جوال خطرز شن سے ماہر اپنے ہے کی مستقبل کا وہ پھودر ور انہاں میں باتیں کرتے رہے۔ بالآخر بدریہ نے کہا''من ف سیجیے سپ سے یاتیں کرتے ہوئے مجھے وقت کا احساس فیل ہو۔ آپ کو اس کی ضرورت ہے''۔

سعمان نے جو ب دیا'' آپ میری فکرند کریں۔ جھے موٹ کی ہی ہے سعید کی تھارو ری میں زیادہ آر، م <u>ما</u>گا''۔

" مسعید کی تمارد رئ کے لیے میر سے علوادہ خادمہ اور دونو کریہا ساموجود ہیں۔
اپ کو پچھ در سوج کیما جا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کو اچا تک سفر کرنے کی ضرورت پیش اپ سے ا

ہدر سے نے یہ کہد کر خادمہ کو آواز دی۔ خادمہ کمرے کی طرف سے کمرے میں دھی ہور ہے گئیں۔
دھی ہوئی ورس تھی برابر والے کمرے سے اساء کی آوازیں سائی دیئے گئیں۔
۔ دبینی ایس بہاں ہوں۔ ابھی مج ہونے میں بہت دیر ہے۔ تم اس مے ستر بہائی رہویں بھی ستی ہوں'۔
لیٹی رہویں بھی ستی ہوں''۔

سا و التحصيل التي بهوني كمر من القل بهوني من واقل بهوني من تاريخ بيرت زوه بهوكرسلمان كي طرف ديجهتي راي \_ چراميا تك آك براحي اورقريب آكريون " سي زخي آو تابيل بين نا؟"

" میں بالکل تھیک ہول "سلمان نے اس کے سر پر باتھ رکھتے ہوئے جو ب یا۔

'' میں نے می جان سے کہا تھا کہ آپ ضرور آئیں گے وربیمیر مذق میں ڈ تھیں۔ میں سار ون اپ کا انتظار کرتی رہی۔ جب بارش شروع ہو گئی تو میں نے سمجھ ب سپ نبیل ہم تیں تے۔ پھر مامول وابید آئے تو میں نے سمجھ شاید سپ آئے ہیں''۔

الم کے میں ''۔

الم کی ضرورت ہے ورتم ہو کر بھی سو

الم کی ضرورت ہے ورتم ہو کر بھی سو

الم کا ''۔

الم کی ضرورت ہے ورتم ہو گر'' میں الم کی ضرورت ہے ورتم ہو گر''۔

الم الم اللہ نہ کو کہ وحد ہے مخاطب ہوئی '' تم آئیل مجمان فائے ہیں ہے ہو گر''۔

الم مل ن نے کھ کر کہا ' وہنیں آئیل تھا تھا ہو اللہ والو و ہاں آگ جمل رہی تھی ورمسعود معمود کے ہوئے ہو کے اور پنے کو

الم تشد بن کے سامنے ہیں اوال ' نیا ہے جلدی ہو کھ جائے گا۔ والید نے تا کیدکی تھی کہ کھوٹے کے الم کی کو الم ہوائی ہو کے اللہ کے اللہ کی تھی کر الم الم الم اللہ کی ہو کھ جائے گا۔ والید نے تا کیدکی تھی کہ اللہ کی ہو کھ جائے گا۔ والید نے تا کیدکی تھی کہ اللہ کی ہو کھ جائے گا۔ والید نے تا کیدکی تھی کہ اللہ کی کو ہم میں ن فائے ہے ہوئے اور اللہ کی الم کو کر کی خرورت ہے ؟''

اللہ کو مہم ان فائے ہے ہوئے اور اللہ تھی ڈالی ویں اور کم سے شکل گیا۔

مسعود نے چند کھڑیاں، فائی کر آئٹ شدان جی ڈالی دیں اور کم سے شکل گیا۔

مسعود نے چند کھڑیاں، فائی کر آئٹ دان جی ڈالی دیں اور کم سے شکل گیا۔

مسعود نے چند کھڑیاں، فائی کر آئٹ دان جی ڈالی دیں اور کم سے شکل گیا۔

ार गंद गंद

# يا پ اور بيڻا

وزیر ابو لقاسم کی قیام گاہ پر ہاشم کی ہے۔ ہی اہر ہے جارگ میں برمحہ ض قد جورہا تھا۔ اس نے متعدد ہارگل سے باہر نکلنے کی کوشش کی کیکن پیرے و روس ورلوکروں کے طرز ممل نے اس پر بید تقیقت واضح کر دی تھی کہ اس کی حیثیت یک قیدی سے زیر دہ نہیں ۔ وہ خبیل وهمکیاں اور گاایاں وے چکا تھا اور طیش میں آگر یک مدزم کے مند پر تھیٹر مارچ کا تھا۔ معطان ابوعیدالقد اوروزیر ابو لقاسم کو فدر رور مت فروش کی کہد چکا تھا کی نفر رور مت فروش نانوں کے مند پر تھیٹر مارچ کا تھا۔ معطان ابوعیدالقد اوروزیر ابو لقاسم کو فدر رور مت فروش نی کہد چکا تھا۔ معطان ابوعیدالقد اوروزیر ابو لقاسم کو فدر رور مت فروش بنیائی احترام سے بیش آگر تی منصرے قطعا ہے دروزیر سے دورائی میں کر سے کے ساتھ انتہائی احترام سے بیش آگر کے لیکن کمرے کے دروزیر نے ایک تیار شد تھے۔

پېرے دروں کے پاس اس کے تمام سوالات کا ایک ہی جو ب تھا:

''وزیرِ عظم آپ کو بہال تفہرانے کا تھم دے گئے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آپ کا بہر لگانا جھرہا کے بیاں کے بیاں کہ آپ کو برگانا جھرہا کے بیاں کے میری والیسی تک آپ کوروکا جائے۔ ب گر آپ با برنگل جا کی اور رائے ہیں آپ کوکوئی حادثہ جی آجائے تو ہو ہاری کھالیس کھنچو ویں گئے ہے ہیں اور رائے ہیں آپ کوکوئی تعلیف نددی جائے لیکن ہمیں یہ بھی ہدیت ویں گئے ہے کہ آپ کوکوئی تعلیف نددی جائے لیکن ہمیں یہ بھی ہدیت کی گئی ہے کہ آپ کوکوئی تعلیف نددی جائے لیکن ہمیں یہ بھی ہدیت کی گئی ہے کہ آپ کوکوئی تعلیف نددی جائے گئی ہمیں یہ بھی ہدیت کی گئی ہے کہ آپ کوکوئی تعلیف نددی جائے گئی ہمیں یہ بھی ہدیت کی گئی ہے کہ گراآپ با بر نگھنے کی کوشش کریں تو آپ کو گرافراز کرنے ہے بھی دری خی ند

ہائٹم نے وزیر اعظم کے گھر کا کھانا کھانے سے انکارکردیا تھا۔ دوپہر کے وقت
ال نے ہم دی کابر نہ کرکے ہا ہر دھوپ بٹی جیٹنے کی خواہش کی توسیع سوی ہے تن ایس نے ہم دی ہے تن بین ہیٹنے کی خواہش کی توسیع سوی ہے تن بین ہیں ہے تن ایس کے ۔ قریباً بیک سماعت وہ آئٹھیں بند کیے دھوپ بٹی ہے سدھ ہیٹ رہ ورفق کہ ورفق کہ ورفق کہ بہرے دروں نے بین گرفت کی طرف پڑھا۔ لیکن وہ ڈیوڑھی سے بینی تن قدم دورفق کہ بہرے دروں نے بین گر کرا سے گھیرالیا اور زیر دی ایک کمرے بیس بند کر دیا۔ ب

ہاشم میہ ہونے کے لیے بے قرارتھا کہ قرناطہ کل کیا ہورہا ہے۔ اس نے ہے ۔ ج نے و موں کے قدمول کی آئیٹ سن کر آئیس آوازیں دیں لیکن وہ اس سے قطعاً بے نیاز ہو چکے تھے رنے وقم سے عدُ حال ہوکراس نے ایٹے آپ کوہستریر تر دیا۔ ہیں جہتے ہیں جہتے ہیں۔

رت یک بہر تر ریکی تھی کہ کر سے کادرہ ازہ کھلا۔ ایک افسر ہردو مدازم کمرے میں دخل ہوئے گئی کہ کمرے کادرہ ازہ کھلا۔ ایک افسر ہردو مدازم کمرے میں دخل ہوئے۔ یک نوکر نے مضعل کی لوسے کمرے کا چرخ جو دیا۔ ہاشم نے منتقی ہوکر کہ ''خد کے لیے مجھے بٹاؤ کہ اس کی تک تہاری قید میں ہوں۔ شہر میں کی ہورہ ہے ور یو لقاسم کہاں ہے؟''

انسر نے جو ب دیا ' شہر میں برائتی بلکہ بقاوت کا جھرہ ہے وروز ہر عظم ہے دور تنوں کو اس افر تفری سے دور رکھنا جا جے ہیں۔ آپ کو پر بیٹان بیس ہوتا جو ہیں۔ آپ کو پر بیٹان بیس ہوتا جو ہیں۔ آپ کو پر بیٹان بیس ہوتا جو ہیں۔ آپ کو پر بیٹان بیس بیٹین ہوتا جو جی ۔ اب گر آپ جا زت دیں او آپ ہے۔ کو آپ ہوجائے گی۔ اب گر آپ جا زت دیں او آپ ہے ہے۔ کو ان منگوالیا جائے''۔

ہائم نے تکمل کرکہ '' کیارٹیمیں ہوسٹا کرتم جھے زہر مہیا کردو''۔ '' من ف سیجے ایم اس سوال کا جواب نیس دے سکتے''۔افسر نے مڑتے

ہاشم چوریو'' فعد کے لیے تخبیر ہے''۔ وہ رک کر ہاشم کی طرف دیکھنے لگا۔ شہر میں مرتبعات میں مرتبعات

ہائم نے قدر ہے تو قف کے بعد کہا ''میں حامہ بن زہرہ کے متعلق ہو چھتا ہے ہت ہوں کیا ابو لقاسم اس کی گرفتاری یا قتل کا تھم دے چکے ہیں؟'' افسر نے جو ب دیا''وزیراعظم کوال کے متعلق کوئی تھم دینے کی ضرورت نہیں۔

اس کا معاملہ ن ایکول انسانول کے ساتھ ہے جو فرما طریس من جو ہے ہیں۔ وراس سے نج سے صصل کرماان لوگول کا اولیس فرض ہے جن کے بھائی عزیر ور

المرس سے بڑی فرم اللہ میں جو است ہے کہ فرنا طرکو پھر ایک ہور جنگ کی میں کے بیل جھونگ دیا جائے گا اللہ ایسے آ وقی کے شر سے محفوظ رکھنا ہاری مہی بیل جھونگ دیا جائے گا اللہ کا ایسے آ وقی کے شر سے محفوظ رکھنا ہاری مہی متاثر ورسب سے بڑی فرمہ داری ہے جس کی ہاتوں سے آپ جیسے بجیدہ ہوگ بھی متاثر ہو بچکے بیں ۔ بیس آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ حامد بن زہرہ کا بحر بہت جدد ٹوٹ جائے گا''۔

یہ کہدکرانسر ورائ کے ساتھی کرے سے اپر کل گئے ،ورہاشم دیر تک ہے۔ حرکت کھڑ ارہا۔اس کے دہن میں کئی خیالات آرہے تھے۔

# \*\*\*

نہیں سریں گے لیکن تر وہ غلامی میر رضامتد ہو گئے تو باہر سے کوئی طاقت ن کے سیای گن ہوں کا کنارہ اوا کرنے کے لیے بیں آئے گی۔ جب باشم ومده من زيره كو غرباط جانے سے رو كنے كے سے وہاں كے ہ شندوں کی وی ور ہے بسی کا نقشہ تھینے رہا تھا تو اس کے ڈئن پریہ خوف سو رتھ کہ ا روہ عوم کو مستعل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور جنگ دوبارہ چیز گئی تو سے نتج و فنكست سے بے برو جوكروك كا ساتھ دينايزے گا اوران كابيب نتيجه بيہو گا كہ جن ہوگوں کوریٹی **ل** کے طور پر فر ڈینٹر کے حوالے کیا جا چکا ہے وہ وٹمن کے نقام کا پہل نٹا نہ بنیں ہے۔ اول وکی محبت نے اسے ابوالقاسم کے یاس جانے رہمجور کرویا تھ۔ تا ہم اس سے لتی کرتے ہوئے بحدوہ اسے حمیر کو بیسلی دے رہاتھ کہ گر صار بن ز ہرہ ال غرباط کی غیرت بیدار کرنے ہیں کامیاب ہو گیا اور میرے بیٹے وہمن کے تینے سے نکل سے تو میں انہیں آزادی کارچم بلند کرنے و موں کی محل میں

ریکن چاہتا ہوں اناہو القاسم کے طرز عمل نے اس کے او تکھتے ہوئے فیر کے

و وہ رہار ہے دل میں کہ رہا تھا ' حامہ بن زہرہ اس وقت آیا ہے جب کہ قوم

زہر کا ہیں۔ حت سے اتار پی ہے ۔ کاش وہ تفتے ہے آ جاتا اور ہم قوم کے قاموں سے

زہر کا ہیں۔ حت سے اتار پی ہے ۔ کاش وہ تفتے ہے آ جاتا اور ہم قوم کے قاموں سے

ہن مستقبی و بستہ کرنے کی ذائب سے فی جاتے ۔ کیا میر سے سے حامہ بن زہرہ کی

رف قت میں مرنا 'ابو لقاسم اور ابوعبداللہ جیت المت فروشوں کے ساتھ زیرہ ورہ نے

بہتر نہیں تھ جمیر ماتھ نا اس بات سے خوش ہوگا کہ ابوعبداللہ اور بو لقاسم کی خوشنو دی

ماس کر کے ہم نے اسپے خاتھ ان کوست تابی کے خطرات سے بچ سے ہے ۔ ن کی

بروس فر ڈینڈ ہمیں بہتر سوک کا مستحق ہجے گا اور سلی بھی اسپے دوبیٹوں کی رہالی

بروس فر ڈینڈ ہمیں بہتر سوک کا مستحق ہجے گا اور سلی بھی اسپے دوبیٹوں کی رہالی

کے بعد خوش ہو ہ سے گی لیکن اگر حامہ بن ذہرہ کے خدشات درست تابت ہو کے

ور نعر نیوں نے ال غرنا طہ سے ساتھ وہی وحشیا شاخوک کیا جواس سے قبل وہ

متعنق كياكبيل گيا۔ عمل الو لقائم كے بال كيول آيا؟ بي حالات زمرہ كے ساتھر بن چاہئے۔ عمل نے ہيٹوں كے ليے غلاق كى زندگى كى بجائے آزادى كى موت كى تمن كيوں ندكى \_ كاش عمل نبيس فر ڈيننڈ كى قيد عمل جانے سے روك سَمّا۔ ب كي ہوگا ب عمل كياكرسكتا ہوں ؟''

دومری مفتوحہ ریاستوں کے مسلمانوں کے ساتھ کر بچکے بیں تو مسئندہ تسلیل میرے

## 单单单

ہ شم تحور کی دیر کے لیے کری پر بینے جاتا اور پھر اضطراب کی جات میں خورکر انبطراب کی جات میں خورکر انبطراب کی درو زو کھا۔ یک انبر بیر مشعل ہا تھو میں لیے اندروافل ہوا اورائی نے کہا:

میر بیر مشعل ہا تھو میں لیے اندروافل ہوا اورائی نے کہا:

''وزیر سلطنت نے آپ کو باوفر مایا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ گر سپ میں مرر ہے ہوں تو آپ کو نگلیف شددی جائے''۔

اس م کرر ہے ہوں تو آپ کو نگلیف شددی جائے''۔

ہاشم خون کے گھونٹ کی کررہ گیا اور پچھ کیے بغیر پہرے دار کے ساتھ چل پڑے۔

پند منٹوں کے بعدوہ مل قات کے کمرے میں ایوالقائم کے سامنے کھڑ تھے۔ اس

ئے کیک نظر ہاشم کو دیکھا اور ہاتھ سے خالی کرسیوں کی طرف شارہ کرتے ہوئے کہا:

> ''تشریف رکھے''۔ ہاشم ہادل ناخو سنداس کے سامنے جینوگیا۔

چن تاہے وہ فاموثی سے ایک دومرے کی طرف و کھنے رہے۔ بہ خرابو لقاسم نے کہ "بھے افسوس ہے کہ ااپ کومیری فیر حاضری بیل تکلیف ہونی۔ بیل نے پے "دمیوں کو ہدایت کی تھی کہ آپ کو با ہر شہ جانے دیں۔ جھے تد بیشہ ہے کہ "پ سریک بار جنگ کے ہامیوں کے فریقے میں آگئے تو آپ کے ہے و ایس کا کوئی ر ست، تی نہیں رہے گا۔ کوئی تفکیدا وی اسپے دو مقول سے محروم ہونا پہند نہیں کرنا۔ گر میں سپ کو بہاں رو کئے کی کوشش شکرتا تو شاید آج الحمراء کے درو زے برمظاہر و کر نے ورمیرے خلاف نعرے انگانے والوں کے جوم میں سپ کی سو زسب سے بہند ہوتی ''۔

براری ۔

ہائٹم نے جو ب دیا' گریں الی خرنا طریس زندگی کی کوئی دعق و یکتا تو صد

ہن زہرہ کو یہ ہ ں آئے ہے شخ کرنے کی بجائے اس کا ساتھ دیتا ۔ پھر بھے اس ہوت

گر بھی پر و شہوتی کوفر ڈینٹڈ میر ہے جیٹوں کے ساتھ کیا سوک کرے گا! گر سپ کو فروں سے پریش نڈیل ہونا چا ہیں۔ بیان ہے بس انسا نوں کا سخری حقیاتی ہے جو بہی کے ہنری کا الدے گل کوچوں میں بہت جد قبر ستا نوں کے سنائے چھا جا کیں ۔ جھے یقین ہے کہ فرنا طلسے گل کوچوں میں بہت جد قبر ستا نوں کے سنائے چھا جا کیں گئے۔

ابو لقاسم نے کہا'' جھے بتایا گیا ہے کہ آپ باہر نکلنے کے سے بخت ہے ہیں وورو

" فیں بیج ننا جا بتا ہوں کہ آپ نے حامد بن زہرہ کے ساتھ کیا سنوک کیا ہے لیکن بیب ل کوئی جھ سے ہمکام ہونے کے لیے تیار نے تھا"۔

" اس کے ماتھ بدسلوکی میں کی وہ لوگوں کو مشتعل کرنے کے بعد شہر سے کاراستہ رو کئے کی بھی کوشش نیل کے ایماری طا، سات بیا اس کاراستہ رو کئے کی بھی کوشش نیل کے ایماری طا، سات بیا ایراک کو منظم کرنے کے بعد بیل کہ وہ چیاری علاقول کا دورہ کرنے گا اور قبائل کو منظم کرنے کے بعد رض کاروں کے دینے غرنا طربیجنا شروع کروے گا"۔

ہا ہم نے کہ ''جو قبائل مایوں ہو چکے ہیں آئیں دوبارہ ''ہادہ جنگ کرنے کے سے پر جوش قریریں کافی ہوں گی اور جوابھی تک برسر پیکار ٹیل وہ ال غرناطہ ہے پر جوش قریریں کافی ہیں ہول گی اور جوابھی تک برسر پیکار ٹیل وہ ال غرناطہ پر عتماد کرنا بہتر ہمجھیں گے پر عتماد کرنا بہتر ہمجھیں گے جہاں کی ہی ہی تیر تدرسو ''دبیول کا راستہ روک سنتا ہے۔ متارکہ جنگ کے بعد وہ ہم

سے بہت دور ج سے بیں۔حامدین زیرہ ای صورت میں کامیاب ہوستا ہے کہ ترک ور پر ہر تا خیر ہاری مد د کے لیے پہنٹے جا تیں۔ وہ ترکوں کے جنگی ہیڑے ک سمدے متعلق پر مید ہے میکن جھے وہ سیاطمینان بیل دالا سکا کہ متار کہ جنگ کی مدت ختم ہو نے سے پہلے وہ ہماری مد دکو بیٹی جا کھی گئے''۔ ابو لقاسم نے کہا '' حامد بن زہرہ اہل غر ناطہ کو بھی کوئی تسی بخش پیغ م نہ وے سکا۔ تاہم س نے شہر کی بیک بڑی تعداد کو جگا۔ شروع کرنے پر آن وہ کر ہے۔ ممکن ہے بعض قبائل بھی اس کی باتوں میں آجا کیں اوروہ جنگ کی سک بھڑ کا کر وتمن کولل و غارت کا یک درموتع قراہم کردے۔اس کامتصد بہرحال میہ ہے کہم ہر حالت بیل وشمن سے الجھ پڑیں۔اسے تو م کے جا رسو بیٹوں کی کوئی برو فہیں جنہوں نے غرنا طہ کو تباہی ہے بچانے کے لیے دخمن کر پرغی ل بنیا تبول کر رہے ہے۔ اس کے سے بیرہات حس کوئی اہمیت جیس رکھتی کہ جب قبائل غرنا طہ کا رہ کریں گے لو و منتمن کودو ہارہ شہر کی ما کہ بندی میں دیر نیس کیے گی''۔ واشم نے کہ وہ آپ نے ان تمام خدشات کے باوجوداسے روکنے کی کوشش دیس ابو لقاسم نے جوب دیا "اسے روکنا تنہا میرا بی مسکد فیس میں غرنا ط میں بزروں فراد ایسے ہیں جو جنگ دوبارہ شروع کرنے کے نتائج سوچ سکتے بأشم چند تامي ابو لقاسم كى أتحول من أتحصيل وال كرو يكاربا \_ فيراس کہ ' اگر وہ بنی مرضی سے کہیں گیا ہے آواس کا مطلب سے ہے کہ اس نے خود ہی س ک ساری پر بیشانی دور کردی ہے"۔ '' میں سے کا مطلب بیں سمجھا''۔

''مير مصب و ہے كه آپ غرنا طه كے اندوال برباتھ تيل تھ سكتے تھے۔ليكن

ابو لقاسم نے جو ب دیا'' جھے ایسا محسول ہوتا ہے کہ آپ میری کسی ہوت پر یقین نہیں کریں گے۔اس لیے یہ بہتر ہوگا کہ آپ مراہ راست ان وگوں سے گفتنگو کر لیں جو مجھ سے زیادہ جائے نئے ہیں''۔

"وه کوټ ځيل؟"

ابد لقاسم نے تاں بہاتے ہوئے کہا'' آپ کو ابھی معلوم ہوج نے گا''۔ ہاشم چند ٹانے اضطراب کی حالت ہیں اوھرا دھرد کیتا رہا۔ پھر پر برے کمرے سے قدموں کی ہمٹ ستائی دی۔ درواز و کھلا اوروہ سکتے کے عالم ہیں عمیسر و رہنتہ کی طرف دیکھٹے لگا۔

ابو لقاسم نے کہا "عمر اِتمہارے والدحامہ بن زہرہ کے متعبق پریش ن تھے ہے ۔ جبیر تسی دے سکتے ہو!"

عمير نے ہاپ کی طرف ديکھاليكن اسے زبان كو لئے گر ت ديم ہوئى۔
اللہ نہ آگے ہن ہے كركہا "جناب عمير كے بھائيوں كے متعلق سپ كى پريش فى دور ہو جائى چاہئى وہ ہيشہ كے ہن زہرہ نے فرناط شن جوآگ ير كائى تھى وہ ہميشہ كے سي بجھ چكى ہے ۔ باوگو ن جنوندوں كى باتنى تين سين كے جواس عظيم شہر كوقبر ستان بنانا چي ہے ہے اس ورا به كو ترستان بنانا چي ہے ہے اس ورا به كو ترستان بنانا ہے ہے ہو اس عظیم شہر كوقبر ستان بنانا ہے ہے ہے ہو ہے ہو گئی آواز شن كہا " تم اسے تل كر جو ہو ؟"

ہا ہم نے ڈوئی ہونی آواز بھی کہا ''مم اسے کی کرچے ہو؟'' عتبہ جو ب دینے کی بجائے ابوالقاسم کی طرف دیکھنے نگا۔ہاشم کے کرب کی حاست میں پنے بٹے کی طرف دیکھا اور بوری قوت سے چاریا دوعمیر المیں تم سے بوچھتا ہوں خدا کے لیے جھے بتاؤ کہتم اس سازش میں شر یک نبیل تھے۔ تہارے ہاتھ حامد ہن زہرہ کے خون سے دغد رنبیل ہوئے۔ میں موت سے پہنے بیشنا چاہتا ہول کہ غلامی کی ذلت اور رسو کی تیول کر بینے کے ہو جود میرے خاند ن نے قوم کے خلاف اس آخری گناہ میں حصہ نبیل ہو ۔ تم خاموش کیوں ہو؟''

ابو لقاسم نے کہا'' ہاشم! میں تمہارے جذبات کا حرام کرتا ہوں۔ سرتم حامد بن زہرہ کے دوست منتے تو ہم اس کے وقمی خیس میں کیکن جھے اس بات کا بھی یقین خہیں سے گا کہتم یک سر پھرے آ دی کے جذبات کی تسکین سے سے غرناطہ کی مزبیر تن بی گور کر چکے ہوئم س حقیقت کا عتر اف کر چکے ہو کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں ہم یہ بھی جائے ہو کہ ال غرباطہ کا جوش وخروش نعروں اور مظاہروں سے اسے <sup>ج</sup>ہیں بڑھے گا ور ہا ہر کے تبائل میں زیادہ تعدادان لوگوں کی ہے جو بدول ور مایوں ہو ہے بنا بناہ گاہوں سے ماہر آنا پہند خیس کریں گے۔ایک محدو دعلائے میں مقامی انوعیت کی از کیاں فر ڈینڈ کے لیے کسی پریشانی کا با حث نیں ہوسکتیں۔ غرس کے زرخیز علاقول ہم شیروں اور بندر گاہون پر قبضہ کرنے کے بعد وہ سخر اهر ب نگائے کے بیے طمینان ہے موزوں وقت کا انتظار کر سکتا ہے۔ جب ت سر پھروں كے خون كا أخرى قطره بهر چكابو كا توان كى افوائ كسى مز حمت كاسامنا كي بغير ن وروب ورگھا نیوں میں پھیل جا کیں گی جنہیں میاوگ نا قابل سنجیر مجھتے ہیں۔حامد بن ز ہر نے جا تک سیڈ طرہ پیدا کر دیا تھا کہ اس پہند قبائل بھی ارسر نو جنگ کی سگ میں کود را یں ورفر ڈیننڈ اس انقامی کارروائی پر مجبور ہوجائے جس کے خوف سے ہم متارکہ جنگ کے لیے مجبور ہو گئے تھے۔ ہاشم اہم اپنے اٹرکوں کو ہلا کت میں ڈ ل سکتے ہو کیکن دوسروں کے بیٹول اور پھا ئیول کی زند کی خطرے می ڈیلنے کا حق منبیل رکھتے تم اکھوں سانول سے اس تکست اس بہلی اور ، بوی کے بروجود زندہ

ر ہنے کا حق نہیں چھین کتے عمیر نے صرف زندہ دینے کی خو ہش کے ملی ظہار کے سواکوئی جرم بیں کیا "۔

باشم نيرزتي جوني آوازش كها" ان لا كلول انسا نول كي تنكست بيري ور ہ یوس ن غد روں کی سازشوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے مارے ماضی کی ساری عظمتن سيط ياوك تلےروند وال تحيس اور مستقبل كي الميدوں كے سارے جرغ بچھ دیے تھے۔ حامد بن زمرہ توم کے سامنے ان عیاش ہے حس ور بے غیرت حکم نوں کے گنا ہوں کا کنارہ اوا کرنے کی وقوت لے کر جسی تفاجنہوں نے ماہیمہ قتر رکے ہے ملک کامستقبل داؤم لگادیا تھا۔ ایوالقاسم اہم ہے بہد سکت ہو کہوہ کی سر پھر تھ ور ن حالہ ت میں اس ہے کی تجزے کی تو تھ ایک دیو تھی کھی کیکن تم ہیہ کہنے کاحل نیس رکھتے کہ اب قوم ذات کی زیم کی پر ضامند ہو چکی ہے اس ہے صد بن زبره کوعزت کار سند دکھانے کا کوی حق ند تھا اور چونکدل کھوں سان قلم ور وحشت کے خل ف اڑنے کے حق سے جمیشہ کے لیے دستبردا رہو میکے بیں۔اس ہے و وعظیم سان و جب التمل تھا جے اس حق سے دست برد رہوما پسند نہ تھ ۔ چونکہ وانت وروسو فی کی زندگی جمارامقدرین چکی ہے اس کیے آز دی کی زندگی یا فیرت کی موت کار سننہ دکھانے والے مجرم میں۔حامد بن زہرہ ان ٹیک طنیت ہوگوں کے صمیر کی آو زخ جنہیں برزین مصائب بھی اللہ کی رصت سے مایوں تبیل کرتے۔ ار ہم ای کا ساتھ دیے ہے انکار کر دیتے اور ای سے بیا کہتے کہ ہم وقمن کی فد می بر رض مند ہو کیے ہیں ورصرف زعماہ رہنے کے لیے ہر ذلت وررسو کی برو شت کر نے ہے تیار میں تو دنیا ہمیں بر ول اور ہے قبرت ہونے کا طعنہ دیتی رہی ۔ پھر بھی ہم اس مید ہر زندہ رسیتے کہ موجودہ دورے اندھیرے ویکی نہیں ہیں۔ہمیں ووہ رہ شخے ور سنجھنے کے کیے موزول طالات کا انتظار رہتا۔ ہم ، وی کے ندھیر وں میں ن رہنمہ وک کا انتظار کرتے جو بھٹکے ہوئے قافلوں کے ہے روشنی کا

مینار بن جاتے ہیں ورجن کی آواز سے مردہ رگوں ٹیل خود کی گر دش تیز ہو جاتی ہے۔ سر صدبن زہرہ کو ہے مقاصد میں کوئی کامیا بی شہوتی تو بھی ہے مید ہوتی رہتی کہ س سے بہتر دیکھنے ور بچھنے والے اس سے زیادہ عن م و لیقین کے ساتھ مجریں کے ور جہ ری سنند انسلیں ان سے خمیر کی روشتی اور بقا اور سلامتی ہے رہتے رکھیں گ کیکن صدین زہرہ کالگ ای بات کا جوت ہو گا گہم نے دائمی اعربیر و سے ساتھ صرف پڑی جی ہیں بلکہ اپنی آئندہ السلول کے مستقبل کا بھی رشنہ جوڑ سا ہے۔ بال ظلمت كده ش بھى روش نبيں ہوگى ہم اس تاريك دات كے سافر ہوں كے جس كا وامن مدو تجم كى ضايا شيول من خالى جو گا۔ اب كولى سر پھر أحد بن زمره کے تشش قدم پر جینے کی جرات بیں کرے گا۔ وہ اس بدنصیب توم کی رکوں میں زندگی کے خون کا اس خری قطرہ تھا اور جس زین سے بینخون گرا ہے وہ شاہر تی مت تک ہماری ہے حسی کا ہاتم کرتی رہے گ''۔

ستہدیں یہ بھی بنا ستا ہوں وغرنا طہ کے وہ خطیب اور مفتی جن کی مو زعو مرپر ٹر ند ز ہوسکتی ہے ہرصورت حال ہے شیخے کے لیے میر اساتھ دیں گے'۔

'' ب تک صرف چند آ دمیول کواس بات کاملم ہے کہ ہم نے غرنا طرکواس کے نثر سے بی بیا ہے ور گرتم اپنی زبان بندر کھ سکوتو ان جس سے کوئی ہے ہیں کے گا کہ تہار بیٹا بھی سے مل کی سازش میں شریک ہے سمسی کو بیا کو ی وینے کی صرورت بھی بیش نیس آئے گی کہتم نے قبائل کو پر اس رکھنے کا فہدیا تھ ہے اس حقیقت سے نکارٹیں کر سکتے کہ ہم ایک ہی کھتی ہیں موار میں فرق صرف میہ ہے کے تم جھے پر ڈ مہد ری ڈ ل کرا ہے ضمیر کابوجھ بلکا کرنا جا ہے ہو۔ س وقت خمہیں ا الله م کی ضرورت ہے ۔ کل تک تمہاری طبیعت ٹھیک ہوجائے گی ورتم بی محسول کرو کے کہ ہم ہے جنمبر کی چیخوں کے باوجود زندہ رہنا جا جے بیں۔ جھے اس بات کا کم صدمہ بیل کہ صدیرین زہرہ قتل ہو چکا ہے لیکن میں اس سلطنت کا وزیر ہوں جس کے جو م یے خون سے آزادی کے چراغ جلانے کی بجائے صرف ہے بی کے سنسوؤں سے زندگی کاسو دا کرنا جا ہے ہیں۔ مجھے ا**ل قب**رستان کا می فظ<sup>نن</sup>خب کیا گیا ہے جس کے میں کسی زندہ آ دی کی جیٹو پکارستالیند نبیل کرتے ہم خود میں سلیم کرتے ہو کہت نے سے فرنا طرآنے سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ کیواس کا مطلب مینیل كتم بل غرناطه سے مايوں جو مي شے اور تى جنگ كے آرم ومصاب سے بچن

ی ہے تھے؟ تہم میں وقت بیر ہے سوالوں کا جواب ویے کی ضرورت نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ دو دن بعد جب تم البسین کے چورا ہے میں لوگوں کی ہاتیں سنو گے تو متم ہیں حامدین زہرہ کی بیا وہریثان نہیں کرے گئ'۔

ابو لقاسم نے تاں بجانی ایک سکے آدی کمرے میں وافل ہو۔ ابو لقاسم نے کہا ''دُنیس مہمائے طانے میں سے جاؤ''۔

ہاشم چنر تاہیے غیصے ورندامت کی حالت میں ابو لقاسم کی طرف دیکتا رہا۔ یوں خراس نے کہا ''سرمیں آپ کی قید میں ہول آو مجھے اجازت دیجئے!''

اید لقاسم نے جوب ویا "لوگ اسپے قید یوں کے ساتھ" وہی د ت کے واقت بھٹ بھٹ کیل کرتے ۔ گر جس تمہارا وغمن بھی ہوتا تو بھی تہبیں اس وقت رفصت کرنا پہند ندکرتا ۔ تم صبح تک آرام کرو۔ اس وقت غرنا طری فضا ٹھیک فیس ۔ بھی صاد بن نہرہ کے طرفد رکائی چوکس ہوں گے ۔ بوسٹا ہے کہ باہر نگلتے بی تہبیں ان کا سامن کرنا پڑے حکومت کے حامیوں کا معاملہ تم سے مختلف ہے ۔ وہ اس جگہ ان کی تعدورت کوزیو وہ بھیت فیس دیں گے ۔ لیکن تم حاد بن زہرہ کے پر نے دوست ور ساتھی ہو۔ گراس وقت انہوں نے تہبیں میرے مکان سے نگلتے ویکھا تو ان کے ساتھی ہو۔ گراس وقت انہوں نے تہبیں میرے مکان سے نگلتے ویکھا تو ان کے ساتھی ہو۔ گراس وقت انہوں نے تہبیں میرے مکان سے نگلتے ویکھا تو ان کے ساتھی ہو۔ گراس وقت انہوں نے تہبیں میرے مکان سے نگلتے ویکھا تو ان کے ساتھی ہو۔ گراس وقت انہوں نے تہبیں میرے مکان سے نگلتے ویکھا تو ان کے ساتھی ہو۔ گراس وقت انہوں کے تم ہاتی رات یہاں آدرام کرو۔

ہاشم نوکر کے ساتھ جل دیا لیکن دروازے کے قریب جنٹی کروہ ہو تک رک گی ورمز کر دیکھتے ہوئے بولاعمبر اہم میرے ساتھ آؤ!

عمیر جہائی میں پے باپ سے گفتگو کرنے کے لئے تیار نہ تھا۔ اس نے بہتی نگاہوں سے یو لقاسم کی طرف دیکھا اور ایو القاسم نے اس کے باپ سے نی طب ہو کرکہ

عمير كوتمورى وريمرے ياس دينے وينے ين چند ضرورى باتل كرنا جابت

#### **RRA**

ابو انقاسم نے متب اور تمیسر کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ آسر حامد بن زہرہ کا بیٹ غرنا طر پہنٹی چکا ہے تو ہمیں بہت جلد معلوم ہو جائے گالیکن آسر وہ تہدیں چکمہ دے کر کسی ور طرف نکل گیا ہے تو اس کو تفاش کرنا تمہاری سب سے یزی ڈمہ دری ہے۔ سے کسی حاست میں بھی قبائل کو شنتعل کرنے کاموش میں ملنا جا ہیں۔ آسر وہ ہے گا دَں پہنٹی کی ہوتو عمیسر کے نے اس کا سرائی لگانا مشکل ٹریس مانا جا ہیں۔ آسر وہ ہے گا دَں پہنٹی

عمیر نے کہ جناب! آپ اس کی فکر ندکر ہیں۔ ہم می ہوتے ہی رو ندہو ہو کی ۔

گے۔ بو لقاسم نے کہا تہہیں زیادہ آدی اپنے ساتھ لے جانے کی ضرورت فیل۔

موجودہ حال ت بی ہم اس سے کھلے تصادم کا خطرہ مول فیل لے سکتے۔ سے یہ معدم فیل ہونا چاہیے کہ اس سے کھلے تصادم کا خطرہ مول فیل لے سکتے۔ سے یہ معدم فیل ہونا چاہیے کہ اس کے باپ کے قاتل کون تھے ورتمہارے سئے بیک وسٹ کی حیثیت سے اسے قابد میں فانا ذیادہ اس ن ہوگا۔

بہتم جاسکتے ہو تہارے والد تمہارا انتظار کررہے ہوں گے لیکن فیل بیر تنا لے کی ضمہ مرورٹ فیل ہونا ہوا ہے۔ کھے بیٹین نے کہا کہ دورت تک ن کا فم وغصہ طرورٹ فیل کہاں جارہے ہو۔ جھے بیٹین نے کہا کہ دورت تک ن کا فم وغصہ دورہ ہوں گے گئا۔

عمیر نے کہا۔ جناب ایجھان کا سامنا کرنے سے خوف محسوں ہوتا ہے۔

بہت چھاتم ہو ؤ۔ اس وقت ان سے بات کیا مناسب بیس میں ہوتے ہی

نبیر تسی دینے کی کوشش کرول گا۔ سر دست سعید کی تلاش بہت ضروری ہے۔ اس کی

بہیت صرف بہی نبیس کہ وہ حالہ بان زہرہ کا بیٹا ہے اور جنگ کے حالی سے بنا سملہ

کار بنا کر حکومت کے خلاف ایک طوفان کھڑا کر سکتے ہیں بلکہ بیس بیمسوں کرتا ہوں

کہ سے قابو ہیں اور نے کے بعد حکومت کے لئے حالہ بان زہرہ کے بیرونی مدوگاروں

کو پکڑنا سمان ہو جائے گا۔ قرقتینڈ کو پیتین ہے کہ جن نا معلوم جہزوں نے سیا بھرس کے سامل پراتارہ تھاوہ پیرونی جاسوسوں کو بھی بیہاں پہنچ گئے ہیں۔ اگرتم سعید کے ورلے ن کاسرائ نگا سکو تو فرونینڈ تمہاری پی فدمت بھی فراموش نہیں کرے گا۔ فی حال حامد بن زیرہ کے آل کی فیر اٹل فرنا طرے پوشیدہ وئی چاہیں۔ گراس کے ساتھ پوشیدہ وئی چاہیں اس کے ساتھ فیامی کا ظہار کرنا جو ہیں۔

ماتبہ نے کہ جمیں بیمعوم تھا کہ آگر جم بے جرمشہور کریں آؤ عوم ہم پر شک کریں
گے۔ س سے میں نے اپنے ساتھیوں کو پہلے جی سجھا دیا تھا کہ تہمیں خاموش رہن
جو ہیں۔ گراس کا کوئی ساتھی یہاں تی چکا ہے تو کل تک شریش میں کہر م جی جائے گا۔
پہرے و روں کے متعبق جم پہلے بھی مطمئن فیمں شے اور اساقو بید ہوت فاجت ہوگئی ہے کہ ن کے السر ور پر دو ہا فیوں کے ساتھ لے جوئے بیں پویس کے جو تو ی جہ وی جہ کہ ن کے السر ور پر دو ہا فیوں کے ساتھ لے جوئے بیں پویس کے جو تو ی کا السر ہے ساتھ ہوئے بین پویس کے جو تو ی کا السر ہے ساتھیوں کو دو ہا رہ تیر بھلانے سے بریشان ہوں کہ جم کئی میں تو میوں کو ہوں کو ہو گئی تک اللہ موقع نامات ہوں کہ جم کئی میں چہر گئے کے بعد فیک کا موقع نامات ہوں کہ جم کئی میں چہر گئے کے بعد فیک کا موقع نامات ہوں کہ جو تو پر بھر کی ہو ہوں کہ جم کئی میں جو بین ہو ہوں کہ جو بھر کئی ہو ہوں کہ جو بھر کئی کے بعد فیل کہ جو بھر کئی کی کئی میں بھر گئی ہیں ہو گئی جو ہو گئی تھر کئی گئی گئی کے اس طرف جھرج کئے تھے بھی تک نائب ہیں۔

ابو لقاسم في كهامم في بير دارون سع بو جها تفا؟

نہیں اہم مغربی وروازے سے شہر شی واقل ہوئے تھے ورسیدھے کوتو ل کے پ کی گئی ۔ بیس نے سے پس کے تھے کین سے بھی اس وقت تک کوئی اطلاع نیس فی تھی۔ بیس نے سے تاکید کی تھی کہو و فور ان کا بہا نگائے اور یہال اطلاع بھی وے گرسپ کو ن و تعاملہ کی تھی کہووں فور ان کا بہا نگائے اور یہال اطلاع بھی وے گرسپ کو ن و تعاملہ سے باخبر کرنا ضروری نہ ہوتا تو ہم بھی اس کے ساتھ جاتے ۔ بہم دوہ رہ اس کے باس جا کیں جا کی گئی گئی ہے۔

عمیر نے کہا ہم نے ایک سوار کا پیچیا کیا تھا اوروہ اچا تک کہیں نانب ہو گئے سے ممکن ہے کہ وہ ہمیں چاہد ہے کہ ایک سوار کا پیچیا کیا تھا اوروہ اچا تک کہیں نانب ہو گئے ممکن ہے کہ وہ ہمیں چاہد دے کر سڑک کی طرف محل گئے ہوں ور پویس کے سومیوں کو ن کا سرغ مل گیا ہو۔ یہ بھی ہو سنتا ہے کہ انہوں نے قبیل گرف درکریہ ہو ور طمین ن سے و پس ہ گئے ہوں۔

ابو لقاسم نے کہا۔ یہ بھی تو ہو سما ہے کہ وہ بھی تک ان کا پیچھ کرر ہے ہوں۔ بہر حال تم کوتو ل کے پاس جا کر بٹالگاؤ۔ اگر کوئی تشویش نا ک بات ہوتو اس سے کہو، کہ جھے تور' طارع دے۔ اس کے بعد تمہا ری ڈمہ داری سعید کو تلاش کرنا ہے

## \*\*\*

ابو اغاسم کے قطورت کاسالار کمرے میں داخل ہو ۱۰وراس نے کہا جناب: کونو ل حاضر ہونے کی۔۔۔۔۔

ابر لقاسم نے سے فقر وقتم کرنے کاموت ندویا۔ وہ جانایا۔ سے ہے ؟!

انسر نے قدموں تیزی سے باہر کا اور ایک منٹ بعد کوتو ل بانیا کانیا ہو

کر ے بیں دخل ہو۔ اس کالباس کیجڑ سے نت تھا اور چرے پہی کیچڑ کے

حیث نظر اسے منے۔

حیث نظر اسے منے۔

اس نے کہا۔ جناب! سڑک پر جارآ دمیوں کی لاشیں بل گئی جی ور ہوتی وو سومیوں کی تلاش جاری ہے۔

وروہ جا روں پولیس کے آدمی میں ؟ ابوالقاسم نے جیر ان ہو کر پوچی اں!

ور نیس کل کرنے والے کا کرنگل مکتے ہیں؟

جناب بھی ت جارے علاوہ میں کوئی اورالا ٹر تبیل ملی۔ ہمار یک وی جینچ کی گوں گئنے سے ہلاک ہوا ہے اور رہاتی تین ۔۔۔۔۔۔

ابو لقاسم غضب مناک ہو کر جاایا۔ بے وقوف! جھے اس بات سے کولی ولچین

تبیں کہ تہورے ہر ول آومیوں کو جہتم واصل کرنے والوں نے کون سے جھی ر
ستعول کیے تھے۔ تہرہیں اب بیا کوشش کرنی چاہیے کہ صبح تک تہرہیں ہے ہی دو
ستعول کی اشیں بھی مل جا کیں وہ اور زخی ہونے کے بعد وشن کے ہتھ نہ گئے
ہوں ورند بیشکن ہے وہ اپنی جا تیں بچانے کے لئے تہراری قربانی بیش کر دیں۔
تبیل تلاش کرنا ور ن کی ذبا تیس بندر کھنامیر کی ڈمیدوا ری فیس بلکہ تہرا رافرض ہے۔
کوتو ل کو س موضوع پر بی کھاور کہنے کی جرات ند ہوئی۔ وہ پھی بھٹی ستھوں
سے ہو لقاسم کی طرف و کھے رہا تھا۔

ابد لقاسم نے قدرے زم ہوکر کہائم نے الاتوں کے ساتھ کی سبوک کی ہے؟ جناب الشیں یہ ال ال جاری ہیں

> یم نیم ہے گھر؟ او تقاسم گرجا منہم مناب الاش کوران سرگھ پینجاد ما جائے گا

خیں جناب!لاشوں کو ان کے گھر پہنچا دیا جائے گا سمہ اس

جناب! گراتپ منیس بہال لانا مناسب نیس سجھتے تو قبیس رہتے ہیں روکا ج آے

بھے اس سے کوئی سرو کارٹیس کرتم الاتوں کو کہاں غائب کرتے ہولیکن میں جمہومیں بیہ بتا سمتا ہوں کہ گرعو، م کو حامد بن زہرہ کے لّل کا پتا چل گیا تو بیدا شیس تمہارے خدف گو ہی دیں گی ۔خدا کے لئے امیری طرف اس طرح نددیکھوا

متبہ نے کونو ل سے کہا۔ آپ فوراً لاشوں کو ٹھٹا نے مگانے کی کوشش کریں ور باتی دو ''دمیوں کا پٹا گائی ۔ اس کے بعد غرنا طبیش حامہ بن زہرہ کے ساتھیوں کی تلاش شروع کردیں۔ آپ نے پہر سے داروں سے دریا دنت کیا تھ؟

ہا اوہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک وہ ش<sub>ھر</sub> کی طرف نہیں آئے لیکن میں ن پر عتاد نہیں کرستا۔ ابو لقاسم نے کہا کاش! تم اپنے آدمیوں کے متعلق بھی اس قدر رفتہ طاہو تے۔خد کے سے اب میر وقت ضائع نہ کرو۔جاو! کونو ل کمرے سے ہا ہرنگل کیا

ابو لقاسم متبہ ور ممیر کی طرف متوجہ ہوائی صلح ہوتے ہی سعید کے گاؤں کارٹ کرو۔ ہوستا ہے کہ بولیس کے آدمیوں کو آل کرنے کے بعد وہ غرنا طریب کی بج نے وہ س پڑہ ایسا نے کہ بولیس کے آدمیوں کو آل کرنے کے بعد وہ غرنا طریب کی بج نے وہ س پڑہ ایسا نہ وہ من سب سمجھ بین کسی کو بیٹ کٹی ہونا چا ہے کہ تم ن کے دہمن میں اس پر مملہ کرنے کی ضرورت نیم سے ہم اس کو جانے پڑہ کا با گائے ہے بعد من سب قدم شامیس کے بعد من سب قدم شامیس کے۔

ہاشم ہے ول پر کی تا قائل پر واشت ہو جو محسول کرتے ہوئے مہمان فائے کے کیک شد وہ کھرے بین والور کچرور ہے جو کی حالت بیل بہانا رہا۔ سے میں ہوتی تھی کہ حالہ بن زمرہ قبل ہو چکا ہے وروہ ہے ول کو میں رہا تھا گا بالا القائم نے ایک فرضی و ستان من کراس کا امتی ن بینے کی کوشش کر رہا تھا گا بالا القائم نے ایک فرضی و ستان من کراس کا امتی ن بینے کی کوشش کی ہے۔ شاید وہ گرفتا رہو چکا ہواہ رابو لقائم اس کے قبل کا تکم و بینے سے پہنے میں ہوگا۔ ایک کے دوستوں کا رقمل کی ہوگا۔ ایکن چھر جو کے عمیر کی شکل اس کی نگاہوں کے سامنے آجاتی اوراس کا دل ڈو بے مگنا۔

کی در بعدوہ کی تا قابل بر داشت تھن محسول کرتے ہوئے کمرے سے بہبر نکل کیا۔ براندے بین میک مسلح بہرے دارتے اس کا راستہ روکتے ہوئے پوچھ

جناب! آپ کہاں جارہے ہیں؟ میں وزیر عظم سے یک ضروری بات کرناچا ہتا ہوں جناب! ب آپ سے پہلے ان سے بیل سے سے اس سکتے۔ وہ اندرجا کے ہیں؟

مجھے معلوم ہے تم نہیں اطلاع دو کہ پیل صرف اپنے بیٹے سے من جو ہت ہوں

باراوه ال كر كمرت يلي ي

جناب اس وفت میں ان کے کمرے میں کیسے جاستا ہوں!

منہ ہیں ن کے کمرے میں جانے کی ضرورت نہیں۔ میں یہ جات ہوں کے میر وزیر عظم سے مدقات کے اختیام پر میر ہے پاس آجائے۔اس ہے تم کسی نوکر سے کہو کہ سے یہ ہر نکلتے می میران چام پر نجاوے۔ورند میں خوداس کے رہنے میں کھڑ رموں گا۔

خیل جناب! آپ سے کرے میں آ را م کریں۔ میں اس کا بنا گا تا ہوں۔
پہرے و رہے کہ روبال سے چل ویا اور باشم نے کمرے میں جائے کی بجائے
پر آمدے میں خبلنا شروع کر دیا۔ وی اضطراب اور خلجان کے یوعث سے ہر دی کی
شدت کا یا اکل حساس ند تھا۔ چند منٹ بعد پہرے وارو ایس آیا تو اس کے ساتھ
می فظ وستے کا فسر تھ جس کے ساتھ دن کے وقت اس کی مد قات ہو چکی تھی۔
پہرے و رچند قدم دوررک گیا اور افسر نے باشم کے قریب آگر کی۔

جناب اعمیر تو کافی در سے جا چکا ہے اور وزیر اعظم ال وقت شمر کے چند معززین سے فنلگو کرد ہے جیں

ہاشم کا ول بینھ گیا۔ای نے ڈو بتی ہوئی آواز بیں بوچھا۔ عمیر کہاں گیا ہے؟ جناب! جھے کچھ معنوم نیم اگر کوئی ضروری بات ہے تو میں مسئ کے وقت کسی کو اس کی تلاش میں بھتے دول گا۔ای وقت آپ کوآ رام کرنا جا ہیں۔

نبیں ایس سے آی وقت تلائی کرنا جا بتا ہوں۔ ہائم نے سے ہر ہے ک کوشش کی لیکن افسر نے جلدی سے آل کا داستہ دو کتے ہوئے کہا۔ میں اس گست فی کے سے معذرت جا بتا ہول لیکن وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر سپ کل سے بہر نبیں جاسکیں گے۔ اس وقت پہرے دار آپ سے لے کل کا درو زہ کھو لنے ک ت ہیں کر سکتے۔ ہاشم نے نصصے سے ہونٹ کا گئے ہوئے کہا۔ میں وزیر اعظم سے بات کرنا چاہت

ں جناب<sup>ا س</sup>پ اس وقت ان ہے تبیں مل سکیں گے۔ افسر نے و پس مڑتے

ہاشم نے بوری توت سے جلائے کی کوشش کی کینن اس کے حلق میں او زند تھی۔ وہ بھا گنا جا ہتا تھا کیکن اس کی ٹانگوں میں اس کابو جوسہار نے کی سکت ندھی۔اس نے دونوں ہا جموں سے برات کا ستون تھا مالیا اور پھٹی پھٹی استحموں سے پہرے و رکی طرف و کیلینے گا۔اس کاسانس رفتہ رفتہ گھٹ رہا تھا۔اور ڈو ہے ہوئے ول کی ہر دھڑ کن کے سر تھ ور دکی ٹیسول ہیں اضافہ ہو رہا تھا۔ پھر اجا تک اس کے با زوشل ہو گئے ۔ دولوں گھنے زین کے ساتھ آ گھے۔

پېرے درنے جلدي ہے آگے بڑھ كراس كابازو پكڑنے كى كوشش كى ليكن اس نے رای سبی قوت سے کام لیتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹک دیا ور یک طرف گر یر" ۔ پھر می نے چند ٹانیے رائے کے بعد آخری بارجمر جمری ن وراس کی مجھوں کے سامنے موت کے دگی اندھیرے چھا گئے۔

پہرے وارمر سیملی کی حالت بین اس کا ہے جان جسم او لا رہا۔ پھر جا ک یے انسر کو طارع دینے کے لئے بھا گا جموڑی در بعد تین موی ہاشم کی لاش ای کر كرے كے خدر شر ي تھے الحافظ وست كے افسر نے پيرے و ركوورو زہ بند رکھنے ورتخی کے س تھے پہرہ دینے کی ہدایت دینے کے بعد ایک او کر ہے کہا کہتم ہو ہر ورو زے ہر جا کر پیچھم دو کہ جا رسوارٹوراً کولوال کے پیچھےرو شہوجا کیل ور سے تلاش کر کے فور و پس لے آئیں۔اے صرف یہ بتایا جائے کہوزیر عظیم کو یک ضروری کام ہے۔ دروازے پر ایک بھی بھی تیاروی جا ہیے۔ یک ہیا ہے۔ بناب! اگر آپ عمیر کو تلاش کرنا جائے ہیں تو اس کام کے
سے کوتو ل کو بد نے کی ضرورت نہیں۔ جب وہ طلاقات کے بعد وزیر عظم کے
کمرے سے باہر نکل رہے تو تو ہیں نے منتبہ کو ہے کہتے ہوئے منا تھا کہ ب سے ہونے
و ں ہے۔ اس سے تعہیں اپنی قیام گاہ کی بجائے تھوڑی ویر میرے ہاں آر مر بینا
چاہیے۔

افسر نے کہا ۔ نیں ان وقت عمیر کوا طال ویے کی ضرورت نیم ۔ فی حال اس محل کے تدر ور ہاہر کسی کو بھی ہاشم کی موت کے متعلق علم بیس ہونا جا ہے۔ ورشہیں یو درکھٹ جا ہے کہ بیوزر یا عظم کا تکم ہے۔

#### 垃圾堆

جھی ہو بھٹی نہ تھی۔ ایک نوکر نے عتبہ کو تمبری نیند سے جگاتے ہوئے کہا۔ جناب اہل س کستاخی کے لئے معانی جا ہتا ہوں لیکن کوٹو ال سی وقت آپ سے معنے پر مصر ہے۔وہ کہتا ہے کہ جھےوز پر اعظم نے بھیجائے

نتب نے بڑی مشکل سے اپنا ظعمہ صنبط کرتے ہوئے ہو چھاوہ کہاں ہے؟
جناب! وہ ہا ہر بھی بین بیٹھا ہوا ہے۔ بیس نے اسے ملاقات کے کمرے ہیں
بیٹھنے کے سے کہ تھ لیکن وہ کہتا ہے کہ جھے بہت جلدی ہے ورعمیر کی موجودگ ہیں
میر ندر سنا تھیک نیس ۔ دوسوار بھی آس کے ساتھ ہیں۔ بیس نے کہ تھا کہ سپ بھی
سوئے بیں لیکن وہ کوئی ضروری بیٹام لائے ہیں۔

عتب نے بستر سے تھ کرجوتا پیٹااور نوکر نے ایک بھاری قبا کھونے سے تارکر اس کے کند ھے پرڈل دی۔

چند ٹانے بعد مقتبہ مکان کے دروازے پر پہنچا۔کوتو ال اسے دکھ کر بھی سے تر پڑاوراس نے کہا۔معاف سیجے! بٹس نے آپ کو بے وقت جگایا ہے لیکن سپ کو طارع دینا ضروی تھا۔وزیراعظم کا بھی بھی تھی تھا کہ ہاشم کے متعلق سپ سے مشورہ منتبہ نے کہا۔ کیکن ہم یہ فیصلہ کر کے وہاں سے آئے تھے کہ جب تک ہم پی مہم سے فارغ نہیں ہوتے اسے وہیں روکا جائے اور میسر کو بھی اس فیصعے پر کوئی استراض نہیں تھا کہ گراس کا ہاہے کسی پر بیٹائی کا ہا حث ہوتو اس کو سیح تک کسی زیا وہ موزوں جگہ پر ختقل کیا جے۔

ش آپ کو یہ بتا ہے آبیا تھا کہ ہاشم مریجا ہے۔ جھے گھر پہنیتے ہی دوہا رہ وہاں حاضر ہوئے گئی کو ہے۔ جھے گھر پہنیتے ہی دوہا رہ وہاں حاضر ہو نے کا حکم ہو تھا۔ ہاشم کے ول کی حرکت اچا تک بند ہو گئی تھی۔ باس کی لاش وہاں سے یک مرکاری طبیب کے پاس پہنچا دگ ٹی ہے اور سے بیاجہ یت کر دک ہے کہ مردست یہ ہات کی پر ظاہرتہ ہو۔ وزیراعظم بیاج نناچا ہے ہیں کہ گر بیات فی ہرکر دی جائے تو عمیر کارد ممل کیا ہوگا!

منتہ نے ہیں کہ موت کے متعلق پندر سوالات ہو چھنے کے بعد کہ عیر کوموزوں والت ہو سال طابع مل مدہوش پر ہو ہے۔ سے صرف اس بات کی فکر تھی کہ کیل جب ہم سعیداوراس کے ساتھیوں کی تلاش شراس میں اس کے گاؤں ہنچیں گو جیجے ہے کہیں وزیر اعظم اس کے باپ کو سز وکر نے کی خلطی کے گاؤں ہنچیں گو جیجے ہے کہیں وزیر اعظم اس کے باپ کو سز وکر نے کی خلطی نہ کر بیٹھیں۔ وہ جس قدر صاحد بن زہرہ کے بیٹے سے خوانز دہ ہے اس سے کہیں زیرہ کے بیٹے سے خوانز دہ ہے اس سے کہیں زیرہ کے بیٹے ہے خوانز دہ ہے اس سے کہیں زیرہ میں سے بی سر ترمیاں جوری رکھ سے گااور جب ہماری جم تم ہوج سے گی تو وہ ہمارے سے بی سر ترمیاں جوری رکھ سے گااور جب ہماری جم تم ہوج سے گی تو وہ ہمارے سے کئی پریش نی کا باعث نہیں ہوتا ہو ہیے کہ سے کئی پریش کی کو میں معلوم نہیں ہوتا ہو ہیے کہ باشم رت وزیر عظم کا مہمان تھا۔ ورشائ کی اچا تک موت سے بی نتیج زال ہو ہے باشم رت وزیر عظم کا مہمان تھا۔ ورشائ کی اچا تک موت سے بی نتیج زال ہو ہے گا کہ ہم نے صد بن زہرہ کے ایک اور ساتھی کو داست سے ہٹ دیا ہے۔ جن وگوں نے سے وہاں و یکھی تھ آپ آنیمی ایکھی طرح سمجھادیں!

ليكن ال كي لاش؟

عتب نے جو ب دیا۔ اس کی ان گوشھا نے لگانا تمام کاموں سے مقدم ہے۔ ور
میر خیال ہے کہ س کام کے لئے آپ کومیر کی مدو کی ضرورت نہیں۔ ہم بوات
ضرورت یہ بھی مشہور کر سکتے ہیں کہ وہ حامد بن زمرہ کی تاش میں کہیں جاچکا ہے۔ یہ
وہ ہے تیدی بیٹوں سے متعلق بہت ہر بیٹان تھا اوروز بر اعظم نے سے پی طرف
سے سف رشی خود دے کرمینا نے بیٹی دیا ہے۔

प्रदर्भ प्र

# عا تكەبدرىيەكے گھرميں

یا تکہ کوغرنا طرح نے والوں کے متعلق کسی اطلاع کا شدت سے بتظار تھا۔ میں نمی زے فران طرح ہوں نے بی اس نے سعید کے گھر جا کر زیدہ اور منصور کوتا کید کی تھی کہ گرخ نا طرے کوئی و بیس آئے تو جھے تورا خبر دی جائے۔ اس کے بوجود س کی بے چینی میں بدستور ضافہ ہو رہا تھا۔ کافی دیرا نظار کے بعد وہ دھوپ میں بیٹھنے کے بہا نے جیست پر بیٹی گئی اور مہاں وہ بھی کھڈ کے یا رسعید کے گھر کی طرف دیکھتی ور مہمی اس کی نگا میں شال کی سے فرنا طرک رائے پر بھیکنے آئیں۔

جب و دی کے بارکونی سوار نظر آتا تو اس کے دل کی دھڑ کن قدرے تیز ہو جاتی لیکن جب وہ تدی عبور کرنے کے بعد سعید کے گھر کا راستہ فتیا رکرنے کی بج نے سسی ورطرف کارخ کرتا تو اس کے چبرے پراداسی چھاجاتی۔

وہ نیچ ہے نے کا ارادہ کری ربی تھی کہا جا تک اسے ایک مو ردکھائی دیا۔ اس کا کھوڑ آہستہ ہستہ نشیب کی طرف اتر رہا تھا۔ نمری کے قریب کی کھوریں سی کا تاہوں سے وجھ رہنے کے بعد جب وہ دوبارہ نظر آباتو اس کا رخ کھڈکے پارہتی کے دوسر سے دیسے کی افران تھی ورجھوڑی دیر بعدوہ سلمان کو سعید کے تھر میں دھل ہوتے و کھے دائی تھی۔

و ابن گرزینے کی طرف بڑھی۔ نصف زینہ طے کرنے کے بعد جب سے اس اس ہو کہ نئے سے سلمی ای کی طرف و کھی رہی ہے تو وہ ایک ٹانید کے سے جھم کی اس سی ہو کہ بینے سے سلمی ای کی طرف و کھی رہی ہے تو وہ ایک ٹانید کے سے جھم کی طرور مرے ہی اس آ ہستہ آ ہماں جاری ہو؟

منصور کے گھر چی جان!ال نے مڑ کرد کھنے کی بجائے بی رقی راہ و رتیز کردی۔ تموڑی دیر بحد جب وہ کھٹر پار کرری تھی تو اچا تک منصور دکھا لی دیا میں سے بی کے باس آرہا تھا۔اس نے بھاگ کرنا تکدے قریب پہنتے ہوئے و ومهم ن و پس آگیا ہے اور آپ سے آی وقت مانا جا ہتا ہے۔ ما تکہ نے بوچھ ۔ اس نے تہارے نانا کے متعلق پچھ بتایا ہے؟ منہیں ا

ال في يمي تيمي بتايا كر معيداور جعمر كب أيس سفي الفي

خبیں، وہ سپ کے لئے کوئی ضروری پیغام الیا ہے۔ اچھ ہو کہ آپ یہاں ل سنگیں۔اس نے ہورہ رہا کیدی تھی کہ بیل کی اور کے سامنے پ سے ہوت بھی ند کروں۔

و ه زخی آو نمیس؟

مالكل فييس

ی تکہ قدر بے طمئن ہوکرای کے ساتھ چل پڑی۔ جب وہ منصور کے گھر پہنجی آؤ سلم ن گئ میں کھڑ زبیدہ سے ہا تیں کر رہا تھا۔ وہ ایک ٹانیے کے لئے رکی ور پھر میں بڑھ کرجو ب طلب نگاہوں سے اس کی طرف دیجھے گئے۔

سلم ن نے زبیدہ سے کہا۔ آپ منصور کو اندر لے جاکیں بیں ت سے یک ضرور کی بات کرنا جا بتا ہوں۔

زبیدہ نے آگے بڑھ کرمنصور کا ہاتھ پکڑا لیا اوروہ با دل ناخو سنداس کے ساتھ چل دیا۔

ں تکہ نے مفتطرب ہو کر کیا۔ منصور کو اندر بھینے کی ضرورت نہتی۔ جو خبر میر سے سے قبل برد شت ہو سکتی ہے وہ حامد بن زہرہ کے نواسے کے سے بھی نا قبل برد شت نبیل ہو سکتی۔ ہم سب بری خبر بن سننے کے سادی ہو چکے ہیں

سم ن نے کہا۔ کاش بیس آپ کے لئے کوئی اچھی خبر لاستا۔ سعید یک جا د ث میں زخمی ہو چکا ہے۔ ں تکہ نے بوچھ آتپ کو لیتین ہے کہ اس سے زیادہ آپ اور کوئی بری خبر ئے ر خبیں آئے؟

سعید کے متعلق میں آپ کو بیاظمینان وااسکتا ہوں کہائی کی حالت خطرے سے رہے

میں تو ن کے والد کے متعلق ہوچیر ہی ہوں۔ جن کے لئے میں نے آپ کو بھیج تھ ۔ ورغد را آپ کومیر ہے حوصلے کا امتحال نیں لیما جا ہیں۔

سلم ن نے جو ب دیا وہ اپنی بدنھیب توم کے گناموں کا کا رہ و کر چکے ایل ۔ جھے تد مت ہے کہ ان کاراستہ رہ کئے کے لئے میری کوشش کامیاب ندموکی ورجب ان پر حملہ کیا تھا تو جس ان کے ساتھ دیں تھا انہوں نے ریت کے واقت چا تک فراہ طریب فیانی فیصلہ کیا تھا۔

وه وفي منتها كنيج عالمه وعاليدرا جعون

ع تكدچندا في سكتے كے عالم بن كورى ربى \_ كراس في دو في مولى او زيس

A 2

سعيدكهال ب؟

سلم ن نے کہا۔ زخمی ہونے کے بعد اس کوغرنا طرکے قریب کی سبتی میں پہنچ دیا گیا تھا۔ وہ اس وقت نہایت قابل اعتماد لوگوں کی پناہ میں ہے ور میں سپ کو سے بتائے آیا ہوں کہ وہ ہے ہوشی کی حالت میں باریا رآپ کو بیا دکر رہا ہے

آپ جھے اس کے پاس بینچادیں گے؟

ہاں الیکن یہاں سے لگتے ہوئے آپ کو کائی احتیاط سے کام بیما پڑے گا۔ صد بن زہرہ کے قاتل اس کے بیٹے کو تلاش کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے بیچے بیچے سعید کی جائے بنہ ہ تک کوئی بیٹی گیا تو پھر اس کی حفاظت بہت مشکل ہوج نے گ۔ وہ ش ید کی دن ورسفر کے قابل شہو سکے۔ آپ میرے گھوڑے پر سو رہوج کیں۔ ہمیں کسی تاخیر کے بغیر وہاں پہنچنے کی کوشش کرنی جا ہے!

ورسپ؟ ما تکه نے سوال کیا

م پيدل چل سکا مون

ں تکدیث کہ خیر ہے کو پید**ل جانے کی ضرورت خین** ہیں۔ جمارے صطبیل میں ب بھی تنین گھوڑے موجود ہیں۔آپ ایٹے گھوڑے میر رواشہو جا کیں ورندی سے سے میر خطار کریں میں بہت جلد وہاں بیٹنے جاؤں گی۔

سلمان نے کہا سعیدغر ناطہ کے رائٹ کی ایک بہتی میں ہے لیکن آپ سپے گھر میں کسی پر بینظ برند کریں کہ آپ کس طر ف جار ہی ہیں

ی تکہنے کہ اس صورت میں جاراایک ساتھ پہال سے نکان ٹھیک ڈیل ہو گا۔ اگرر سے بیں ہمیں کسی نے و کھے لیا تو اس کے لئے سیجھٹا مشکل بیس ہوگا کہ بیس کہاں جاری ہوں۔ آپ نے رائے جس ایک اجڑ ابوا تعلد دیکھ ہے؟

بإن!ــــبان!!

اتو آپ س قلعہ میں پینچ کرمیرا) نظار کریں۔ میں مام ر ستہ چھوڑ کر ووسرے ر ہے ہے آئ کی گے۔ میدراستہ کافی طویل اور دشوارگز ارہے۔اس سے گر جھے پچھ ور ہوج ئے تو آپ کو پر بیٹان ٹیس ہونا جا ہے۔

سلمان نے کہ سریس کسی وجہ ہے قلعے تک نہ پیٹی سکتا تو سپ وہاں رکنے کی كوشش ندكريں۔ تلعے اے آگے فرنا طدى سڑك ايك بستى كے درميان سے كرزرتى ہے۔وہاں سڑک کے بائیس کنارے آپ کوایک متجد دکھائی دے گے۔ جہاں سے چند قدم سے دکیں ہاتھ بنتی کے مروار کامکان ہے جہال سعید کھبر ہو ہے۔ سب بد جھجک ندر چلی جا تھی گھر کے کمین آپ کے مختظر ہوں گے ورسپ کو یہ بتائے کی ضرورت بیش نبیل سئے گی کہآ پکون ہیں!

میں بر ہر سے وہ مکان د کھے بھی جول۔ آپ کو تفصیلات ہیا ت کر ف کی چند ب

ضرورت تبيل منتها أن يده كويتاديا بي كسعيدومال بي؟

منہیں امیں نے اسے سرف بیرہتایا ہے کہیں ما تکہ کے نئے یک ضروری پیام مروب

Lynes

ا تکدن کو ب میں بھی بیر میں کرنے گئی ہوں کے معید کو تلاش کرنے و سے یہ ساخرور آئی کی اس میں کہ سمجھ ویں کہ سمجھ ویں کہ سمجھ ویں کہ سمجھ ویں کہ سمجھ کے اس لئے آپ زبیدہ کو ایکی طرح سمجھ ویں کہ سمجھ کو کی سعید کے متعلق ہو جھے تو وہ میہ کہدوے کہ ایک اجنبی ما تکہ کے لئے کوئی خفیہ پیغ م اربو تھا ور ب وہ دو توں جنوب کی طرف جلے گئے ہیں!

یہ کہدکر نا تکدتو سی محوزے پرسوار ہو کر چلی گئ مگرسلمان جب آگے بڑھ لو زبیدہ ورمنصور بھاگ کراس کے قریب آگئے

آپ جھ سے کوئی ہات چھپارے۔ زبیدہ نے شکایت کے لیے شل کہا۔ سلم ن نے جو ب دیا میری احتیاط کی وجہ یہ بیس کہ جھے آپ پر عتاد بیس ہے جب جعشرو ہیں آئے گاتو آپ کوساری یا تیم معلوم ہو جا کیں گی۔

شل سعید و راس کے والد کے متعلق پوچھا جا ہتی ہوں وہ بخیر بہت ہیں ؟؟ ن سے میری مد قات بیس ہو کی

سعید کس طرف گیا ہے؟ سلمان نے پچیسوی کر جواب دیا۔ ہوستا ہے کہ وہ کسی اور طرف کی ہو ورہم سے تلاش کرنے و لول کو گھجارہ کے رائے پر ڈال کر اس کی مدد کرسکیں ہیں آپ کو ساری ہو تیل نہیں بنا سکا ہم دمت اتناہی کہدو بنا کافی ہے کہ آپ اس کے ڈھنوں کو افتجا رہ کی طرف متوجہ کر کے ایک اہم خدمت سرانجام و بے کئی ہیں

اپ کویفین ہے ہاشم سعید کا دشمن من دیکا ہے

يهيل بهت جدمعوم جوجائ كا!

سلم ن بہ کہ کر گھوڑے پرسوارہ و گیا 4 رزیدہ کو پیچھ اور کینے کا حوصد شہو۔ منصور! سلمان نے گھوڑے کی ہا گیس درست کرنے کے بعد مز کرد کیلئے ہوئے کہا۔ تہدیس پریش ن بیس ہونا جا ہے۔ ہوستا ہے کہ تمبارے ماموں تہ بیس ہے پاس یہ لیس۔

الهيدو پاس محمي محر؟

ثثاءالله بین شرور آؤل گا۔خداحافظ! بیا کہدکرسلمان نے گھوڑے کوایڑ لگا دی۔

प्रेप्रय

ن تک نے بیک عک اور دشوارگر اررائے کالمیا چکر کانے کے بعدوہ گہری کھڈ عبور کی جس کا دوسرا کنار اجڑے ہوئے قلعے کی جنوبی دیوار سے جاماتا تھا۔وہ تکو رہ مان ورزکش سے سلح ہوکر آئی تھی۔

جب وہ سر کے سے چنر قدم دور تھی تو سلمان تیزی سے مور مرتا ہو دکھ کی دیا۔ اس نے ہاتھ سے شارہ کرتے ہوئے آواز دی جلدی آھے!

ی تک نے تھے ہوئے گھوڑے کو ایرا لگائی اور آن کی آن میں اس کے قریب بھی گئے۔ گئی۔ سلمان نے گھوڑے کی ہاگ چکڑ کی اور تیزی کے ساتھ شکستہ درو زے سے قلعے کے اندرداخل ہوا۔ ں تکہ نے بہی ہوئی آوازش کہا۔ کیا ہوا؟ آپ کا تھوڑ کہاں ہے؟ سم ن نے قلعے کے دوسرے کونے کے قریب رکتے ہوئے جو ب دیا۔ چند سور سطرف ہر ہے تان۔ میں نے آئیں اگلی بیماڑی سے ترتے ہوئے دیکھ ہے سپ جدی ہے اس برج بینے جائیں۔

ن تکد گھوڑے سے کوہ پڑی اور بھا گئی ہوئی برج کی میڑھی کی طرف بڑھ۔
سم ن نے اس کا گھوڑ قریب ہی ایک کوٹھری کے اندراپنے گھوڑے کے قریب
پاندھ دیا۔ پٹے تھیلے سے طینچے کا الما اور بھا گئے ہوئے برج کے ذہینے کی طرف
بڑھ ۔ ہا تکہ یک درتیج سے سر نکال کریا ہ جھا تک ری تھی۔سلی ن کے قدموں کی
ہمٹ پاکرہ واس کی طرف متوجہ ہوئی۔ان کی تعدادا آٹھ ہے وروہ پل کے قریب
بڑھ کے بیں میکن ہے وہ قلع کی تلاش لینے کی کوشش کریں۔

سلم ن نے کہ آپ پر بیٹان ندہوں۔ اگر ان کے پیچھے کو کی شکر دیس آر مالو میہ چوا دی ہمارے سے کسی خطرے کا ما عث بیس ہو سکتے۔

ع تکہ نے بیخ ترکش سے تیرنکال کر کمان میں جوڑتے ہوئے کی۔ جھے صرف یہ پریش فی ہے کہ گران میں سے کوئی باہر رک گیا تو اسے بھاگئے کاموت کی ال جائے گا۔

آپ فکرندکری ہم ہی برج سے اس کاراستدروک سیس کے لیکن جھے ڈر ہے کہ آپ ہد وجہ تیر ندجو، وی ۔

ں تکہنے وریچے سے جما تکتے ہوئے کہا۔ آپ فکرنہ کریں

تھوڑی دہر بعدسوار بل عیورکر نے کے بعد ان کی تگاہوں سے وجھل ہو گئے تو ان تکہ برج کے دوسرے کو نے کے دریتیجے کی طرف پڑھی اوروہاں سے گھاٹی کے موڑ کی طرف دیکھنے گئی۔

سو رکولی دو سو کڑ کے قاصلے ہر دوبارہ عمودار ہوئے تو سلمان نے قدرے

مصنطرب ہوکر کہا۔آپ چیجے ہٹ جائیں وہ دیکھ لیں گے۔ عا تکہ نے ایک قدم پیچے ہے کراس کی طرف و یکھااور کہا۔ ثاید بیرو ہی ہوں لون؟

عيراوراي كاساتى

میراورای کاسای! اگر میران کے ساتھ ہواتو بھے یقین ہے کہ وہ سعید کی تلاش میں سیدھے آپ کے گاؤں جائیں گے۔ وہ تھوڑی دریے خاموقی سے ایک وہرسے کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر جب

کھوڑوں کی ٹاپتر یب سنائی دینے کی قوعا حکہ دوبارہ در بیجے کی طرف برطی۔اس نے ایک نظر سڑک پر ڈالی۔اجا تک اس نے ترکش سے تیر نکال کر کمان پر چڑھالیا کیکن عین اس وفت جب کہوہ در سیجے ہے باہر سر نکال کرنشا نہ لے رہی تھی سلمان نے اس کا کندھا پکڑ کر چیچے تھی لیا۔ عالکہ بے لی اور غصے کی حالت میں اس کی طرف دیکھنے لگی ۔معامر ک کی طرف ہے کسی کی آوا زسنائی دی۔ کیا ہے بہتر نہیں ہوگا

كريم آك جائے سے بہلے اس قلعى تلاشى ليس-دوسرے نے جواب دیا۔وہ اتنا بیوتو ف تیس۔اگروہ اس طرف آیا ہے قواسے گاؤں سے پہلے کسی اور جگہ بیس رکے گا جبکہ میراخیال ہے کہ وہ وہاں ہے بھی کوسوں

دورآئے جاچکا ہوگا۔

عا تكرسلمان كاباته جهك كردومر يدريج كي طرف يرهى ليكن اس في جلدى سے اس کاباز و پکڑا اورا سے زینے کی طرف مٹا دیا۔وہ اس کی اپنی گردنت میں بے بس ی ہوکررہ گئی۔

سوارآ كے تكل گئے۔

سلمان نے قدرے تو تف کے بعد کہا۔معاف سیجے جھے ایسامحسوں ہوا تھا کہ آپ بچ مچ تیر چلادیں گے۔آپ نے ایٹاسر در ہے ہے باہر نکال دیا تھا اور پیخش

ا تفاق تھا کہاس وفت ان ش ہے کسی کی تظر اس طرف خبیں تھی۔ عا تكرفے جواب ديا۔ جھے صرف ال بات كافسوك بے كميراس كے آ كے تفا اورجب وه ميرى زوش چكاتفاتو آپ نيمراماته روك ايا-عا تکری انگھول میں انسوجع ہورے تھے۔

عاساں کے ساتھ قا؟ عاسکہ نے اثبات میں سر بلا دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آگھوں سے آنسو

سلمان نے کہاسعیدی جان بچانے کا مسلمان ہے انقام لینے کے مقابلے میں زیا دہ اہم ہے۔ورندا پ کی بیخواہش میں اس وقت بھی بوری کرسکتا ہوں۔اب وہ تلعے کے اندر زمیں ہے میں گے۔ میں ان کا پیچیا کرتا ہوں آپ احتیا طاچ تدمن کے لئے رک جائیں اوراس کے بعد رواند ہوجا تیں۔

عا تكدف كها فيس آپكوان كے يتھے جانے كى ضرورت فيس و و تھوڑی در خاموشی ہے قلعے کے صحن کی طرف دیکھتے رہے اور پھر بیجے اتر

سلمان نے کہا آپ بہیں تقبریں میں ابھی آتا ہوں۔ عا تکدرک می اورو و تیزی سے قلعے سے باہر نکل گیا تھوڑی در بعدوہ واپس آیا تو عا تک محن کے درمیان ایک چبرت یر دوقبروں کے سامنے دعا کے لئے ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی۔ چپر سے ہم ماں ماس کی قبری تھیں۔سلمان نے چبورے كرة بب بي كروعاك لتم باتحدا شادية

فاتحدر سفے کے بعد سلمان نے کہا ۔ آئے! اب وہ کافی دورجا کے ہیں آپ کومعلوم ہے کہ بیال میرے والدین ون بیں؟ ما تکہنے اس کے ساتھ حلتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں!اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کواپئی رحمتوں کے پھولوں میں ڈھانپ لے۔حامد بن زہرہ نے مجھے اس قلعے کی تیابی اور آپ کے ابا جان کی شہادت کا حال سنایا تھا۔ تھوڑی دیر بعدوہ کھوڑوں پر سوار ہوکر قلعے سے باہرائکل رہے تھے۔

نالے کابل عبور کرنے کے بعد سلمان نے اچا تک اپنا کھوڑا رو کا اور نا تکہ سے مخاطب ہوا اب میں منصور کے متعلق پر بیٹان ہوں۔ اگر میں اسے ساتھ لے آتا تو بہت اجھا ہوتا۔

بہت اچھا ہوتا۔ عا تکہنے جواب دیا مجھے جمیمیر کود کیھے ہی اس کا خیال آیا تقالیکن آپ فکر نہ کریں عمیر ہمارے گاؤں میں حالہ بن زمِرہ کے نواسے پر ہاتھا شانے کی جراک مہیں کرسکتا۔

کیکن میں بیٹھوں کرتا ہوں کہاہے وہاں ٹیمیں رہنا چاہیے۔سعید ہے مشورہ کرنے کے بعداگر میہ فیصلہ ہوا کہاہے وہاں سے نکال لیما چاہیے تو جھے نورآوالیس آنا رئے سےگا۔

جہیں! جہیں! وہاں پہنچ کر ہم کوئی اورا تنظام کریں گئے۔ آپ کا دوبارہ وہاں جانا میک جہیں۔

سلمان نے پچھسوچ کر کہا۔ ہیں احتیاطاً آپ سے دو تین سوقدم آگے رہوں گا۔اگر کسی جگہ ہیں اچا تک مز کب سے ایک طرف ہے جا وک اتواس کا یہ مطلب ہو گا کہ آگے کوئی خطرہ ہے اور آپ کوآس پائی کسی ٹیلے یا درختوں کی اوٹ ہیں چھپ کرا ترظار کرنا چاہیے۔ بہتی کے قریب چھنچ کر ہم سیدھے مکان کا رخ کرنے کی بجائے سڑک کے داوازے سے اندر بجائے اور کھیت عبور کرنے وکھیلے دروازے سے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں گے!

\*\*\*

ہاتی راستہائییں کوئی مشکل چیش شاآئی ۔جب وہ مکان کے پچیلے وروازے کے

قریب <u>سینج</u>یز مسعوداو راسا ما برنگل کران کاانتظار کررے تھے۔اساء نے آگے بڑھ کرسلمان سے کہا میں نے آپ کودور ہے دیکھ کر بیچان لیا تھا۔ میں صح سے جیت پر کھڑی تھی۔ پھروہ جھجکتی ہوئی عاتکہ کی طرف متوجہ ہوئی۔آیئے! ای جان آپ کا بھی انظار كررى بين أكر يجهور ببلي آپ آجا تلى تو زخى ہوئے والے پچا جان سے باتيں كر لپتیں ۔ا می جان کہتی ہیں اب انہیں پھر نیند آگئی ہے لیکن وہ بہت جلد ٹھیک ہوجا <sup>م</sup>یں

عا تكماس كابا تحد يكر كرمكان من وافل جونى اور حمورى دير بعدوه سعيد كيستر

كة بب كمرى اليد أنسويونجوري تي -بدربيات بإربارتسلي ويراي تقى -آب بهت سه كام ليس انظاء الله بير تحيك ہو جا کیں گے۔ آپ آئٹریف رکھیں۔امیدے کہ انیس جلد ہوش آ جائے گا بھی ایک ساعت قبل بداطمینان سے باتیں کر رہے تھے اور اس بات سے بہت پریشان تھے کہ میں نے آپ کواطلاع بھیج دی ہے۔ تا ہم ان کی قطابیں دروازے پر لگی ہوئی تھیں۔ مجھےاند بیشہ ہے کہ آپ نے بیبان آ کر بہت بڑا اخطرہ مول لیا ہے ۔ لیکن میں

نے میصوں کیا تھا کہ سے کا بہاں آنا ہزارعلاج سے زیادہ ضروری ہے۔ہم میکوشش كريں كے كمان كے متعلق اطمينان حاصل كرتے ہى آپ كووالي بھيج ديا جائے! خبیں نہیں عاتکہ نے کرب انگیز کیج میں کہا خدا را بید دعانہ سیجیجے کہ میں حامد بن ز ہرہ کے قاملوں کودویا رہ دیکھوں۔اور پھروہ چھوٹ پھوٹ کررور ہی تھی۔

\_\_\_\_\_اختیام \_\_\_حصداول \_\_\_\_